

# عرفال اولياء

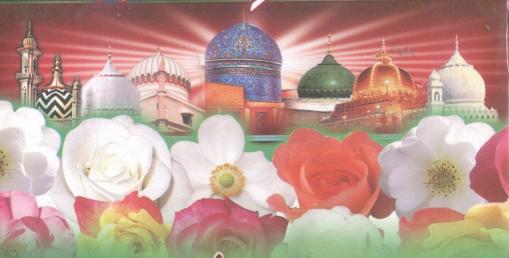

السلامال المسيري المركى المرنى جيلاني ويدي

تلخیص تحشیه ملزام محریجی الصاری اشرنی

**注意中的** 

حجيت ورشاي المراشنة كياكستان

نورمسحدکاغذی بازارک اچی ...، ع

# عرفانِ اولياء

شخ الاسلام علامه سيرمحد مدنى اشرفى جيلانى مظلمالعالى

تلخیص و تحشیه مولانامحریجی انصاری اشرفی

ناشر جمعیت اشاعت المسنّت، پاکستان نورمجد، کاغذی بازار، میشادر، کراچی رابطه: (021-32439799 نام كتاب : عرفان اولياء

تاليف : شخ الاسلام علامه سيد محدمد في اشر في جيلا في مظلم العالى

تلخيص وتحشيه : مولانامحمه يجي انصاري اشرفي

سن اشاعت : رئيج الثاني 1436هـ فروري 2016ء

سلسلة اشاعت نمبر: 262

تعداداشاعت : 4200

ناشر : جمعیت اشاعت السنّت (پاکتان)

نورمجد كاغذى بإزار مينها در، كراجي، فون: 32439799

website: www.ishaateislam.net خُوْتُخْرِی:پیراله

-479.90%

## پش لفظ الله

#### نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

الله تعالی سب کا خالق، سب کا ما لک، ہرشے پر قادر، فعّالٌ لِمَا یُوید ہے، اس نے مجوب بندوں کو جو در ہے، مرتے، مقام، مزلت، قدرت، اختیارات، کمالات عطا فرمائے ہیں اس میں کسی کواعر اض کی مجال نہیں، اُن مجوبین میں اولیاء کرام بھی ہیں کہ جن کی عظمت و رفعت کو خود قرآن کریم میں ﴿ اَلّاۤ إِنَّ اَوْلِیّآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزُنُوْنَ ٥ الّٰذِیْنَ اَمْنُوْا وَ کَانُوْا یَتَقُونَ ٥ لَهُمُ الْبُشُوای فِی الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا وَ فِی الْاَحِدَةِ ٥ کے بیان کیا گیا ہے اور احادیث نبویہ علیہ التحیۃ والثناء اس پر شاہد عادل ہیں۔ علیا کہ ان کے ساتھ وشمنی، عداوت، مخالفت سے روکنے کے لئے حدیث قدی ہے کہ "مَن علا فی قد کہ ہے کہ "مَن علی وَیْکُونِ " المحدیث۔ اور ان کی قدرت و اختیار کی طرف حدیث قدی ہے کہ "مَن مدیث قدی ہے کہ "مَن مدیث قدی ہے کہ "مَن مدیث قدی ہے کہ "مَن المحدیث۔ اور ان کی قدرت و اختیار کی طرف حدیث قدی ۔ میں اشارہ موجود ہے۔ حدیث قدی ۔ میں اشارہ موجود ہے۔

زیرنظر کتاب سادات اولیاءعظام سلسلهٔ اشر فید کے ایک فردشنخ الاسلام علامه سید محمد مدنی اشر فی جیلانی مدظله العالی کی تصنیف ہے جس میں عظمتِ اولیاء، ولی کے معنی، ولی کی بہچان، ولی کوخوف وغم نہ ہونے کی وجہ، قرب الہی کامعنی اور قرب کے حصول کا طریقہ، اولیاء کرام سے دشمنی اور اس کے انجام، ولی کو آز مانے کی سزا، کرامت اور جادو میں فرق، کرامات اولیاء، مرتبہ ولایت، عالم نزع میں ولی کی توجہ، اولیاء کرام کا تبلیخ وین میں کردار، تصر ف اولیاء اور علوم اولیاء وغیر ماعنونات کو بہت آسان اور ایجھے انداز میں بیان فر مایا ہے۔ اللہ تعالی مصنف کو جزاء خیر عطافر مائے۔

جعیت اشاعت المسنت (پاکتان) اس رساله کومفید جانتے ہوئے اسے اپنے سلسلہ

اشاعت کے۲۲۲ ویں نمبر پرشائع کرنے کا اہتمام کر رہی ہے۔اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعاہے کہ اللہ تعالی مصنف موصوف کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور دین کی مزید خدمت کرنے کی تو فیقِ رفیق مرحمت فرمائے۔آمین

محمد مختار اشر فی (مهتم جامعة النور، جمعیت اشاعت المسنّت (پاکسّان))

# فهرست مضامین

| 8   | عرفانِ اولياء                         | ☆ |
|-----|---------------------------------------|---|
| 8   | عظمتِ اولياء                          | ☆ |
| . 9 | ولى كامعنى ومفهوم                     | ☆ |
| 11  | ولی کی پہچان                          | ☆ |
| 15  | كائنات مين خوف وغم كاماحول            | ☆ |
| 17  | خوف اورغم كاتعلق                      | ☆ |
| 19  | حضرت سفينه رضى الله عنه               | ☆ |
| 20  | ولى كوخوف كيول نهيس؟                  | ☆ |
| 21  | كيابم خُداع قريب نبين؟                | ☆ |
| 24  | الشكاقرُ بكسطرح حاصل كرين؟            | ☆ |
| 25  | توبه ومغفرت كاقانون                   | ☆ |
| 29  | رسول کی مؤمنین سے قربت                | ☆ |
| 30  | رسول کے نائبین                        | ☆ |
| 32  | اولباءالله ي كرانے كانجام             | ☆ |
| 33  | ولی ہے دشمنی رکھنا خُداسے جنگ کرنا ہے | ☆ |
| 34  | ولى پراعتراض آ                        | ☆ |
| 36  | ولى كوآ زمانے كى سزا                  | ☆ |
| 36  | كرامت اور جاد و كامقابله              | ☆ |
| 39  | ہےا پیانوں کا کوئی ولی (مددگار) نہیں  | * |

| 40 | اولیاء کرام خُد ائی طاقت کے مظہر ہیں   | ☆ |
|----|----------------------------------------|---|
| 47 | كرامات اولياء                          | ☆ |
| 48 | مرشهدولايت                             | ☆ |
| 49 | علاءكرام اوراولياءعظام                 | ☆ |
| 51 | عالم نزع میں ولی اللہ کی توجہ          | ☆ |
| 53 | أولياء الله أورتبليغ اسلام             | ☆ |
| 54 | تضرف اولياء                            | ☆ |
| 55 | علوم اولياء                            | ☆ |
| 55 | اولیاء آنکھوں کے گناہ دھلتے دیکھتے ہیں | ☆ |

ed The House

REPORT SOFT

#### بسم الله الرحمن الرحيم

صَلِّ عَلَىٰ نَبِیْنَا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَى شَفِیْعِنَا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَنَّ عَلَیْنَا وَبُنَا وَذُ بَعَثَ مُحَمَّدًا اَیَّدَهُ بِآیْدِهٖ ایَّدَنَا بِاَحْمَدًا اَرْسَلَهُ مُبَیِّرًا اِرْسَلَهُ مُمَجَّدًا صَلُّوا عَلَیْهِ دَآئِمًا صَلُّوا عَلَیْهِ سَرْمَدًا صَلُّوا عَلَیْهِ سَرْمَدًا صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ

اے میرے مولیٰ کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے
اب کے سید . پکارے می مارے ہم تمہارے
یا نبی سلام علیك یا رسول سلام علیك

はないと、またのれたからのであるのでかられていていていていていてい

STORY CONTRACTOR STATEMENT

(حضور كدة شاعظم مندعلامه سيدمحداشرني جيلاني قدس سرة)

بسم الله الرحمن الرحيم نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمُ

### عرفان اولياء

الحمد لله الذي جعل الأفلاك و الأرضين و الصّلوة و السلام على من كان نبيًّا و ادم بين المآء و الطين و على آله و أصحابه أجعمين - أما بعد فقد قال الله تعالى ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيّآ ءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمُ يُخْزَنُونَ ۞ ٱلَّذِيْنَ امَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ۞ لَهُمُ الْبُشُواى فِي الْحَياوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْأَخِرَةِ ٥﴾ (ينس:١٠/١٢)

خردار ہوجاؤا يقيينا اولياء الله (الله كے دوستوں) كوندكوئي خوف بےندرنج وعم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور (عرجر) پر ہیز گاری کرتے رہے۔ انھیں کے لئے بشارت ہے دنیوی زندگی میں اور آخرت میں۔

دل یہ ولدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے اُن کی سرکار میں کھے بھی نہیں نیت کے سوا جومودوق يقيل بيداتو كث جاتى بين زنجيري معين الدين اجميري محى الدين جيلاني

نگاہ مردمومن سے بدل جاتی ہیں تقدریں مارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہر ہیں

#### عظمت اولياء

ترجمه سنتے ہی خیال به گذرا که بات اتن سیدهی سی بتانی تھی اور اتنا چونکا دیا کہ خردار، موشیار، انتباه، آگاه موجا و ﴿ أَلَّا ﴾ اور ﴿ إنَّ ﴾ تاكيد بهى فرمادى اور موشيار بهى كيا كيا كه بياليى ولی بات نہیں ہے کہ توجہ اوھر نہ ہو بلکہ پوری توجہ اور پورے ہوش وحواس سے اوھر سننے کے لئے تیار ہوجاؤ،اس کے بیجھنے کے لئے پورے طورے آمادہ ہوجاؤ۔اور جب اچھی طرح سے متوجد کیا تو سمجھ کہ کوئی خاص بات سائی جارہی ہے، کوئی خاص بات ہمارے سامنے پیش کی جائے گی، یہ کوئی نہ مجھ میں آنے والی بات سامنے رکھی جائے گی یا کوئی باریک تکتہ ہمارے

سامنے پیش کیا جائے گاجب ہی تو ایسا چونکا دیا گیاہے، جب ہی تو خبر دار کیا گیاہے۔ جب ہم متوجہ ہوئے تو بات اتنی بتلائی گئی کہ اللہ کے اولیاء (دوستوں) کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی رنج وغم ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کے تعلق سے اتنی ہی بات بتلانے کے لئے اس قدر چونکانے کی کیا ضرورت تھی ؟

جس مضمون کے منکرین موجود ہوں یا آئندہ پیدا ہونے والے ہوں اُسے قرآن مجید میں تاکیدی حروف سے شروع کیا جاتا ہے جیسے قد ہ لقذ ، آلآ ، اِنَّ وغیرہ ۔ پھر جس درجہ کا انکار ہو، اُسی درجہ کی تاکید کی جاتی ہے چونکہ شرکیین مکہ اور کفار مکہ بسر سے سے ولایت کے قائل نہ تھے وہ تو حضورانو رطا پینے کی نبوت کے انکاری تھے، ولایت کیا مانے ۔ نیز آئندہ خود کلمہ گوسلمان (بد مذہب وہابیوں) میں اولیاء کی ذات کا انکاری ،کوئی ان کی صفات عالیہ کا ،کوئی ان کی صفات عالیہ کا ،کوئی ان کی کرا مات کا ،کوئی اُن کے فوض و ہر کت کا ،کوئی اُن کے علوم کا انکاری تھا اس لئے مضمون کو ڈیل تاکید آلآ اور اِنَّ سے شروع فر مایا گیا۔

وَلَى كَامِعَتَى وَمَفْهُوم

ہے۔ وہی کے معنی ہے قریب، نزدیک، محبّ، صدیق اور مددگار۔ (قاموں)

ہے۔ وہا کے معنی ہے قریب، نزدیک، محبّ، صدیق اور مددگار۔ (قاموں)

ہے، وہیں کے اعتبار سے ہویا دوستی کے اعتبار سے، اعتقاد کے اعتبار سے ہویا نفرت اور مدد

کے اعتبار سے ۔ ولایت کا معنٰی کسی چیز کا انتظام کرنا بھی آتا ہے۔ (المفردات، امام راغب)

ہے وہی ہے وہی ہے ترق انفل وفوافل ہے قریب الہی عاصل کرے، قرآن کے مطابق وہی وہ وہ ہے جو ایمان و تو وہ کی دونوں کا جامع ہو۔ صدیث کی روشنی میں وہی وہ ہے جس کو دیکھنے سے خدا

یا دآئے ۔ وہی وہ ہے جس کا ظاہر شریعت سے آراستہ ہوا ور باطن طریقت سے مزین ہو۔

یا دآئے ۔ وہی وہ ہے جس کا ظاہر شریعت سے آراستہ ہوا ور باطن طریقت سے مزین ہو۔

یا دآئے ۔ وہی وہ ہے جس کا ظاہر شریعت سے آراستہ ہوا ور باطن طریقت سے مزین ہو۔

یا دآئے ۔ وہی وہ ہے جس کا ظاہر شریعت سے آراستہ ہوا ور باطن طریقت سے مزین ہو۔

یا دائی ہے ہو کا کہ ولایت دو چیز وں سے ماتی ہے، ایمانی کا مل اور اتباع شریعت، سے۔

معلوم ہوا کہ غیرمسلم اور بے ایمان عاملوں ، بہر و پیوں ، جاہل صوفیوں اور فقیروں کا ولایت

ے کوئی تعلق نہیں ، کیونکہ ولی شریعت وسنت کے پاپنداور خوفِ خدا اور عشق مصطفیٰ کے سنگم ہوتے ہیں۔

ہ سیدناعلی مرتضٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے جس کا چہرہ زرد، آئکھیں تر اور پہینے بھوکا ہو۔ (روح البیان)

﴿ ولی وہ موثن کائل ہے جو عارف باللہ ہوتا ہے دائی عبادت کرتا ہے ہرفتم کے گنا ہوں سے بچتا ہے لذت اور شہوات میں منہمک ہونے سے گریز کرتا ہے۔ (شرح القاصد)
﴿ ولی سے مراد ہروہ شخص ہے جو عالم باللہ ہواور اخلاص کے ساتھ دائی عبادت کرتا ہو۔ (نُحُ الباری، مافظائن ججرع قلائی)

ہ صوفیاء کرام کی اصطلاح میں وئی اس کو کہتے ہیں جس کا دل ذکر الہٰی میں مستغرق رہے۔ شب وروز وہ تبیع وہلیل میں مصروف ہو۔ اس کا دل محبت الہٰی سے لبریز ہواور کسی غیر کی وہاں گنجائش تک نہ ہو۔ وہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لئے ، اگر کسی سے نفرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لئے ، اگر کسی سے نفرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لئے ، اگر کسی سے نفرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لئے ، اگر کسی سے نفرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لئے ۔ یہی وہ مقام ہے جے فناء فی اللہ کا مقام کہتے ہیں۔ (تغیر مظہری)

کے سیدناحضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگرتم کسی کو ہوا میں اُڑتا ہوا دیکھولیکن وہ شریعتِ کا یا بند نہ ہوتو وہ استدراج ہے ولایت نہیں۔

کے علائے مشکلمین کے نزویک ولی وہ ہے جس کاعقیدہ درست اور اعمال شریعت کے مطابق ہوں۔(تفیر کبیر،امام دازی علیہ الرحمہ)

ولی کی شان یہ ہے کہ جس کود کھ کر خدایا د آجائے۔ بعض لوگ خلاف شرع کام کرتے ہیں مثلاً نماز نہیں پڑھتے یا ڈاڑھی منڈاتے ہیں، غیرعورتوں کے ساتھ بے پردہ رہتے ہیں اور لوگ انھیں ولی تجھتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اسلامی شریعت کے خلاف کام کرنے والا ہر گر ولی نہیں ہوسکتا۔ ہے مجدوب کی پہچان یہ ہے کہ وہ بھی شریعت کا مقابلہ نہیں کرے گا جیسے کہ اگر اس نے نماز پڑھنے کے لئے کہا جائے تو وہ انکار نہیں کرے گا۔ (ملفوظات امام احمد ضاخان بریلوی) کہ اللہ تعالی جن لوگوں کو اپنا خاص قر بعطا فرماتا ہے انہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں جو اللہ مقت میں اللہ میں اللہ مقت میں اللہ مقت میں اللہ مقت میں اللہ میں اللہ مقت میں اللہ میں اللہ مقت میں اللہ مقت میں اللہ مقت میں اللہ میں اللہ مقت مقت میں اللہ میں مقت میں اللہ میں مقت میں اللہ مقت میں اللہ مقت میں اللہ مقت میں میں اللہ میں میں مقت میں میں مقت میں مق

تعالیٰ کی عبادت زیادہ کرتا ہواور گناہوں سے بچتا ہووہ اللہ تعالیٰ کا دوست اور بیارا ہوتا ہے اس کو ولی کہتے ہیں۔ایمان و پر ہیز گاری سخت ضروری ہیں للہذا کوئی بد فد جب ہندو، عیسائی، قادیانی، رافضی، خارجی، غیر مقلِد المحدیث اور وہائی کتنی، سی عبادت کریں، ولی نہیں بن شکتے، کیونکہ اُن کے پاس ایمان ہی نہیں فورکولو کہ سوائے المسنّت و جماعت کے کسی فرقہ میں اولیاء اللہ نہیں ہوئے۔ بغداد، اجمیر، وہلی، لا ہور، پھوچھ، گلبر گہ، اور رنگ آباد ..... سب جگہ المسنّت کا ہی ظہور ہے۔

ا مرتانی مُجِدِّ دالف ان فرماتے ہیں: اگرکوئی شخص ہمتیلی پہرسوں جماکر اور ہوا میں اُڑکر بھی دکھائے تو اگر اس کا شریعت پڑل نہیں تو وہ ہرگز اللہ کا دلینہیں ہوسکتا۔

کے ولی وہ جوفرائض سے تُر ب الہی میں مشغول رہے اور اطاعتِ الہی میں مشغول رہے اور اطاعتِ الہی میں مشغول رہے اور اس کا دل نور جلالِ الہی میں متغرق ہو۔ (تغیر کیر)

ہ ولی وہ ہے جس نے نفس و شیطان اور دنیا اور اپٹی خواہشات سے منہ موڑ لیا اور اپنے چرے کو مولی عزر وجل کی طرف چھیر دیا اور دنیا و آخرت ( دونوں ) سے بے رُخی کر کے اللہ تعالٰی کے علاوہ کسی اور چیز کا طالب نہ ہو۔

ہے ول وہ ہے جس کا چہرے پر حیاء آنکھوں میں تری، دل میں پاکی، زبان پر تعریف، ہاتھ میں بخشش، وعدے میں وفااور بات میں شفاہو۔

و لی کی پہچان

حقیقت پہے کہ ولی اللہ کی پہچان بہت مشکل ہے۔ شیخ ابوالعباس فر ماتے ہیں کہ خدا کا پہچا نتا آسان ہے مگر ولی کی پہچان مشکل کے بوں کہ رب تعالی اپنی ذات وصفات میں مخلوق سے اعلیٰ و بالا ہے اور ہرمخلوق اس پر گواہ۔ مگر ولی شکل وصورت، اعمال وافعال میں بالکل ہماری طرح۔ (روح البیان)

تم اس بات کومعمولی نہ مجھواللہ کاسمجھنا آسان ہے ولی کاسمجھنا مشکل ہے۔آپ کہیں گالیا کیوں؟ خدا کی معرفت آسان اور ولی کی معرفت مشکل کیوں؟ کیونکہ بیرظا ہرہے کہ خدا

کی حقیقت و ماہیت کو بیجھنے کا کوئی سوال ہی پیدانہیں ہوسکتا۔ نہ ہم اُس کی ذات کی حقیقت کو سمجھ سكتے ہیں، نہم اُس كى صفات كى حقيقت كو مجھ سكتے ہیں بالكل صحيح ہے مرا تناتو ہم نے سمجھا كہ خدا وہ ہے جو بھی میں نہآئے ،تو ہم نے سمجھا کہ خداوہ ہے جو مادہ مادیت سے یاک ہو،اتنا توسمجھا کہ خدامکان مکانیات سے پاک ہے اور ہم نے سمجھ لیا کہ خداوہ ہے جوز مانہ زمانیات سے یاک ہے،خداوہ ہے جو دائر عِلم سے باہر ہو،خداوہ ہے جو کی کے بھی بچھ میں نہ آئے اورخدا كاسب سے زيادہ مجھنے والا رسول بھى يہ كم كامًا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفْتِكَ لِينى، بم نے نہ بیجانا جیسا بیجانا جا ہے تھا۔اب بتائے کرسول سے زیادہ معرفت کون حاصل کرتا ہے۔سب ے زیادہ معرفت رکھے والے رسول بھی کہدرہے ہیں کہ مّا عَرَفْنَاكَ حَقّ مَعْرِفَتِكَ، اب بي سمجھ میں آگیا کہ خداوہ ہے جو کسی کی معرفت میں نہ آسکے ۔ مگر بیاولیاء کا معاملہ بڑا پیچیدہ ہے۔ اگر يې مادرا فنم وادراک موتے توميں يہ كہ كرسمجا ديتا كدولي موہ جوز ماندز مانيات سے یاک ہو، جو مادہ مادیت سے یاک ہے۔ مگر بوی مشکل سے ہم اولیاء کود مکھر ہے ہیں جواس فرش پرچل رہے ہیں، وہ انہیں بازاروں میں نظر آ رہے ہیں،تمہارے ساتھ جاگتے سوتے ہیں، تہارے ساتھ چلتے چھرتے ہیں، تہارے ساتھ دوسرے کاموں میں مشغول نظر آرہے ہیں۔اب اُن کا سمجھنا بوامشکل ہو گیا ہے۔اگروہ ہماری دُنیا سے الگ ہوتے تو ہم آسانی سے سمجھا دیتے کہ جو ہماری وُنیا سے باہر رہتا ہے وہ ولی ہے مگر ہمارے اندر آکر ہمارے لئے آ ز مائش بن گئے۔اب ہم کیسے مجھیں گے کہ بیاور ہیں اور ہم اور۔ دوستو! اگراییا سمجھنا اتنا آسان موتا تولوك اين طرف كيول بحق \_ اللهم صلّ على سَيّدِنَا مُحَمّدٍ و على آل سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَ تَرْضَى بِأَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ

لہذاا ذراچو کنا ہو جاؤ،لہذا ذرا ہوشیار ہو جاؤ۔ بیاسامضمون نہیں ہے جوتم توجہ نہ کرو اورتم کوسناد بے خبر دار ہو جاؤاللہ کے ولی وہ ہیں جن کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی رنج وقم ہے۔ بعض اولیاء فرماتے ہیں کہ ولی کی پہچان سے ہے کہ وُنیاسے بے پرواہ ہواورفکر مولی میں مشغول ہو۔ بعض نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جوفرائض ادا کرے، رہے تعالی کی اطاعت میں

\*: 4 . . ( ) . 1 . 1 . 1 . 1

د کھے، جب نے تو اللہ کی باتیں ہے، جب بولے تو اپنے رب کی ثناء کے ساتھ بولے اور جو حرکت کرے اطاعت الٰہی میں کرے، اللہ کے ذکر سے نہ تھکے۔ (خزائن العرفان)

بعض اولیا ۽ فرماتے ہیں کہ ولی کی پہچان ہیہ ہے کہ دُنیا سے بے پرواہ ہواور فکر مولی ہیں مشغول ہو۔ بعض نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جو فرائض ادا کرے، رب تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رہے، اُس کا ول نور جلال الٰہی کی معرفت ہیں غرق ہو، جب و کیھے دلائلِ قدرت دکھے، جب سنے تو اللہ کی باتیں سنے، جب بولے تو اپنے رب کی ثناء کے ساتھ بولے اور جو حرکت کرے اطاعت الٰہی میں کرے، اللہ کے ذکر سے نہ تھے۔ (خزائن العرفان)

﴿ الَّذِيْنَ امَّنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ (ينن:١٠/١٠)

جوايمان لا ي اور پر بيز گارد ب-

(إِنْ آوْلِيَآءُ هُ إِلَّا الْمُتَّقُوْنَ ﴾ (الانفال:١٣٨٨)

اولیاءتوپر بیز گار (متقی) بی بین-

رو رین میں و کرویوں اور جوایے رب کے لئے سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔

لوگوں نے ولی کی علامتیں اپنی طرف سے مقرر کر لی ہیں۔ بعض نے کہا کہ وہ جو کرامتیں وکھائے ، مگریہ غلط ہے۔ اس لئے کہ عجائبات چارتتم کے ہیں۔ (۱) معجزہ (۲) ارحاص (۳) کرامت (۴) استدراج معجزہ وہ وہ عجیب غریب کام جو مدعی نبوت (انبیاء) کے ہاتھ پر تصدیق دعویٰ کے لئے صادر ہوجیسے عصاء کیے ماور دم عیسیٰ علیہا السلام۔

حضور طُالُونِ کے برکات، کرامت وہ عَائبات ہیں مجی کے امتی کے ہاتھ پر ظاہر ہوں جیسے حضور غوث پاک یا حضرت سلطان الہند خوجہ اجمیری، حضرت خواجہ نقشبند، حضرت غوث العالم مخدوم اشرف جہا تگیر سمنائی رضی الله عنہم کے کرامت۔استدراج وہ عَائبات ہیں جو کا فرکے ہاتھ پر ظاہر ہوں۔ بہت سے عَائبات شیطان کر دِکھا تا ہے، سنیاسی جوگی صد ہا کرتب کر

لیتے ہیں، د جال تو غضب ہی کرے گا، مُر دوں کوجلائے گا، بارش برسائے گا۔ اگر عجا ئبات پر ولایت کا مدار ہوتو شیطان اور د جال بھی ولی ہونے چاہیں۔صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر ہوامیں اُڑنا ولایت ہے تو شیطان بڑاولی ہو با چاہئے۔

بعض نے کہا کہ ولی وہ جوتارک الدنیا ہو،گھریار نہ رکھتا ہو۔لوگ کہا کرتے ہیں وہ ولی کیا جور کھے پییہ۔گریہ بھی دھوکا ہے۔حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت امام اعظم ابوحنیفہ، حضرت غوث اعظم، مولا ناروم رضی اللہ عنہم بڑے مالدار تھے۔
کیا بیولی نہ تھے؟ بیتو ولی گرتھے۔اور بہت سے سنیاسی کفار تارک الدنیا ہیں کیا وہ ولی ہیں؟
ہرگرنہیں۔

بعض نے سمجھا کہ ولی وہ جو بے عقل ہو، فی زمانہ لوگ ہر پاگل و دیوانہ کو ولی سمجھ لیتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے۔ بعض وہ حضرات ہیں جو إدھراللہ سے واصل، اُدھر وُنیا میں شاغل۔ ولایت کے اعلیٰ درجہ پر پہنچ کر بھی عقل وخر دہاتھ سے نہیں دیتے ، اٹھیں سالک کہا جاتا ہے۔ مجذوب سے سالک افضل ہے کہ مجذوب بے فیص ہے اور سالک فیص رساں۔ مجذوب کمزور ہے کہ ایک جھلک کی تاب نہ لاسکا اور سالک قوی۔

کامل وہ ہے جس کے سَر پرشریعت ہو، بغلوں میں طریقت ،سامنے دنیوی تعلقات۔ ان سب کوسنجا لے ، راہِ خدا طے کرتا چلا جائے ۔مسجد میں نمازی ہو،میدان میں غازی ، پچہری میں قاضی (عدالت میں جج) اور گھر میں پکا دُنیا دار ۔غرض کہ مسجد میں آئے تو ملائکہ مقربین کا نمونہ بن جائے اور بازار میں جائے ملائکہ مدبرات امرکے سے کام کرے۔

بعض بیہودے دعویٰ ولایت کریں گر نه نماز پڑھیں نه روز ہ کے پاس جائیں اور پیٹی ماریں کہ ہم کعبۃ اللہ میں اللہ میں نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ نماز تو کعبۃ اللہ میں پڑھیں اور روئی ونڈ رانے مرید کے گھر لیں۔ یہ پورے شیاطین ہیں جب تک ہوش وحواس قائم ہیں تب تک احکام شرعیہ معاف نہیں ہو سکتے۔ شریعت ، طریقت کی کموٹی ہے یا طریقت سمندر ہے اور شریعت اس کی کشتی۔ چوشم ہوش وحواس میں رہ کر شریعت کی پانبدی نہ کرے اور ولی نمازی ہوتا ہے۔ آپ حضرات داتا تینج بخش علی ہجویری کے مزار پر حاضری ویں تو مزار کے قریب مجد

نظرا نے گی۔ حصرت خواجہ معین الدیں چشتی اجمیری کے مزار کے قریب مجد، حصرت قطب الدین بختیار کا کی کے مزار کے قریب مبحد، حضرت نظام الدین مجوب البی کے مزار کے قریب مبحد، حضرت خواجہ سید مجر حسینی بندہ نواز کیسو دراز کے مزار کے قریب مبحد، حضرت خواجہ البی معید، حضرت خواجہ البی معید، حضرت خواجہ البی کے مزار کے قریب مبحد، حضرت شاہ عبد الحق مُحدِّث وہلوی کے مزار کے قریب مبحد، حضرت بیرسید مزار کے قریب مبحد، حضرت بیرسید مجدا شرفی مُحدِّث علی پوری کے مزار کے قریب مبحد، حضرت سید مجدا شرفی مُحدِّث اعظم کے مزار کے قریب مبحد، حضرت البیدی مزار کے قریب مبحد، حضرت سید عبدالللہ مزار کے قریب مبحد، حضرت البیدی مزار کے قریب مبحد، حضرت سید عبدالللہ مناہ نقش ندی مُحدِّث و کن کے مزار کے قریب مبحد، سندہ اللہ والوں کے مزارات کے ساتھ مبحدوں کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نمازی شھے۔

كائنات مين خوف وغم كاماحول

اس دُنیا کا عجب حال ہے جس طرف نظر اُٹھا کردیکھے خوف ہی خوف کا عالم ہے اور ہر طرف ڈرہی ڈرکا دور دورہ ہے۔ طالب علم کو امتحان کا خوف ہے، تا ہر کو تجارت میں نفع و نقصان کا خوف ہے، ٹریب عوام کو مہنگائی کا خوف ہے۔ بیارکوم ض کے بڑھنے کا خوف ہے۔ زمیندار نقصان کا خوف ہے کہ کوئی اُس کی زمین پر نا جائز بقند نہ کرلے مکا ندارکوخوف ہے کہ کراید داراً س کا خوف ہے کہ کوئی اُس کی زمین پر نا جائز بقند نہ کرلے مکا ندارکوخوف ہے کہ کراید داراً س کا کوخوف ہے، کم دورکو طاقتوں سے خوف ہے، کر دورکو طاقتوں سے خوف ہے، کم دورکو طاقتوں سے خوف ہے، کم دورکو طاقتوں سے خوف ہے۔ کہ جور ومظلوم کو ظالم سے خوف ہے۔ انسان موت سے ڈرتا ہے کہ دو ہاس کا دشتہ حیات منقطع نہ کر در سے بیا اور اپنی پائیداری پانا ذال ہیں کر در سے بیا دورخت اپنے بھوں اور بھولوں کی رعنا ئیوں کے ساتھ شا داب وشاد ماں ہیں مگر اُن کا بہت بیتہ خوف زدہ ہے کہ کوئی کلہا ڈی والا نہ آر ہا ہو۔ زمین پر اہلہا تی ہوئی گھاس لرزہ بر اندام ہے کہ کہیں چار بیر والا نہ آر ہا ہو۔ اور چار بیر والا اس خوف سے بھاگا گھر رہا ہے کہ کہیں پیشم بیسم ہے کہ کہیں چار بیر والا نہ آر ہا ہو۔ اور چار بیر والا اس خوف سے بھاگا گھر رہا ہے کہ کہیں پیشم پر سیم بیسم پر سے کہ کہیں چار بیر والا نہ آر ہا ہو۔ اور چار بیر والا اس خوف سے بھاگا گھر رہا ہے کہ کہیں پیشم پر سیم پر سیم کوئی کا بہار ہی والا نہ آر ہا ہو۔ زمین پر اہلہا تی ہوئی گھاس لرزہ براندام ہیں ہیں بیسم پر سیم پر سیم کہیں چار بیر والا نہ آر ہا ہو۔ اور چار بیر والا اس خوف سے بھاگا گھر رہا ہے کہ کہیں پر سیم پر سیم کوئی کا بہار ہوں والا اس خوف سے بھاگا گھر رہا ہے کہ کہیں پر سیم

الله الله الخبر والانه آربا ہو۔ آفاب عالم چک رہا ہے گراس خوف سے زرد ہورہا ہے کہ کہیں گہن نہ لگ جائے ، ستار ے ضرور مسکرار ہے ہیں گراس خوف سے کانپ رہے ہیں کہ کہیں شبح کی سپیدی نمودار نہ ہوجائے نہ گ بادلوں سے خالف ہے کہ وہ اُس پر برس کرائے بھانہ دیں ، بادل ہوا سے ڈرر ہے ہیں کہ وہ اُسے اپنے تبھیرہ وں کی لیب میں نہ لے لے ، ہوا مکانوں سے ڈرق ہے کہ بیر بر راستہ میں رکارٹ ہیں ، مکان انسانوں سے خوفر دہ ہیں کہ یہ ہمیں گرانہ دیں ، اس دُنیا میں ہر چھوٹا ہوئے سے ڈرر ہا ہے ، مزدور سر مایہ دَار سے خوف کھارہا ہے ، سر مایہ دارا اُکم نیکس آفیسر سے کانپ رہا ہے ، مجرم پولیس سے تفرتھرارہا ہے اور پولیس والے اسے در رہے ہیں۔

الغرض اس وُنیا میں جمادات ہوں یا نبادات، عالم اعلیٰ ہو یا عالم اسفل۔ زمین سے
آسان تک خوف ہی خوف کاراج ہے، ڈربی ڈرکا دوردورہ ہے۔ گراس خوف و ہراس سے
ہری ہوئی وُنیا میں اسی آسان کے نیچ، اسی زمین کے اُوپر خداکی ایک مخلوق بھی آباد ہے
جسکوکسی چیز کا خوف نہیں ہے، کسی چیز کا ڈرنہیں ہے، وہ ہر جگہ ہے بے خوف ہے۔ ہر حال میں
بغم ہے۔ جس کا تعلق نبی کر میم طالتی ہے کے صدقے رب قدیر سے ہو جائے وہ اُس کی خدائی
میں کسی سے نہیں ڈرتا، اُنھیں صرف خدا کا خوف ہے اور ساری خدائی اُن سے خوف زوہ ہے۔
ساری خدائی سے نڈراور صرف خدا سے ڈرنے والوں کا نام ہے اولیاء اللہ۔

﴿ اللهِ إِنَّ اَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَاهُمْ يَخْزَنُوْنَ ﴾ سنو! بينك اولياء الله كونه كون خوف باورنده مُمَّلين مول كـ

خوف اللی اور خشیتِ خداوندی ہر وقت اُن پر طاری رہتا ہے ..... لہذا وہ لوگ فیض ولایت سے یکسرمحروم ہیں جنھیں اپنی بداعمالیوں اور سنت وشر بعت کی خلاف ورزیوں پر بھی خوف خدااور فکر آخرت دامن گیز ہیں ہوئی گویا:

خوف خدا شرم نبیں وہ بھی نہیں یہ بھی نہیں ہے م م کوٹھیوں میں بھی ہوتو خوف زوہ ہو گریہ بوریئے پر بھی ہوں تو بے خوف ہیں ۔تم تاج یہن کر بیٹھے ہوئے ہویاتم تاج محل میں ہویاتم تخت پر بیٹھے ہویاتم شیش محل میں بسیرا لئے ہوئے ہو گررنی فی کانمونہ بے ہوئے ہو ۔۔۔ گرینی خ کے نیج بھی برنی وخوف ہیں۔اگریہ بھو کے بھی ہیں تو کوئی غمنہیں ہے۔اگریہ پیاہے بھی ہیں تب بھی انہیں کوئی غمنہیں ہے۔

خداے ڈرنے والا، کی ہے بیں ڈراکرتا ہے۔اس کئے کہ دوخوف جع نہیں ہوسکتے یا تو خدا کا خوف ہوگا یا مخلوق کا خوف ہوگا۔اور میں دیکھتا ہوں کہ خدا سے نہ ڈرنے والا ، دُنیا کی ہر چھوٹی بڑی طاقت سے ڈراکرتا ہے۔معلوم ہوا کہ خدا سے ڈرنا خورسب سے بڑی طاقت ہے۔اللہ کے ولیوں کو کسی چیز کاغم بھی نہیں ہوتا ہے اس لئے کہ نعمت نہ ملنے سے انسان عملین ہوتا ہے اور خدا کا دیدار سب سے بڑی نعت ہے اور اولیاء الله فنکافی الله ہو کر اس نعمت کو حاصل کر لیتا ہیں۔جس کی نظیر نہ ملے سکتی ہے نہ حاصل کی جاستی ہے۔ پھر ممکین ہونے کا سوال

بى تېيى پيدا ہوتا۔

ایک بات میں بتلاؤں کہ خوف وغم کی کیا حقیقت ہے اس کو سمجھ لو کہ خوف کا جوتعلق ہوتا ہے مثلاً آپ افسوس کریں تو کسی ایسی بات پر جو متعتبل میں پیش آنے والی ہے اُسے خوف کہیں گے اور آپ افسوں کریں گے کسی ایمی بات پر جو ماضی میں ہو چکی ہوائے تم کہیں گے۔ گذري موئى تكليف يرافسوس يم م يرآنے والى تكليف يرافسوس بيخوف ب\_خوف كاتعلق مستقبل ہےاورغم کاتعلق ماضی ہے ہوتا ہے لینی آئندہ ہونے والے خطرہ کوخوف کہتے ہیں اور گذشتہ کے رنج کونم کہا جاتا ہے۔مفہوم بی نکا کہ اولیاء اللہ کوآئندہ کاخوف ہے نہ گذشتہ کاغم۔ اگریمعلوم ہو کہ کل آپ کا گھر جل جائے گا آپ لرزہ بداندام ہوجائیں کے بیخوف ہے کہ جل جائے گا اور رورہے ہیں میم ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ اولیاء پر خوف ہے نیم ہے۔ کیا مطلب ہے؟ أن يرنه ماضي ميں تكليف موئي نه متعقبل ميں تكليف مو كى نه أن كوآنے والى تكليف كاخوف بن من كارخ - اللهم صل على سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَ تَرُضى بِأَنْ تُصَلِّى عَلَيْهِ

خوف کہتے ہیں اپنی جان کا ڈر، اور حزن کہتے ہیں دوسرے کی جان کا ڈر۔جیسا کہ

فرعون کے ساتھ مقابلہ کے دوران حضرت مویٰ علیہ السلام کواپنی جان کی فکر لاحق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا:

﴿ لَا تَحَفُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ ﴾ (ط: ٢٨/٢٠) مویٰ! خوف ند کرتم ہی سر بلند ہوں گے۔ (مویٰ! ڈرونہیں، بیٹک آپ ہی غالب رہیں گے )

اور جب غارثور میں سیدنا صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کفار کے قدموں پر پڑی تو آپ کوحضور نبی مکرم سیدالم سلین مگاٹیڈیا کے متعلق اندیشہ اور مُزن و ملال ہوا تو حضور نبی کریم مگاٹیڈانے انہیں تبلی دیتے ہوئے فرمایا:

﴿ لَا تَحْزَنُ إِنَّ الله مَعَنَا ﴾ (التوبه: ١٩/٨) مُعَنَا ﴾ (التوبه: ١٩/٨) مُعَنَا ﴾ (التوبه: ١٩/٨)

الله تغالی نے ولیوں سے خوف اور مُزن دونوں کی نفی کر دی۔ کہ نہ انھیں اپنی جان کا ڈر ہےاور نہ ہی اپنے پاس آنے والے (مُریدوں) کا ڈرہے۔

علم نفیات کے اعتبار سے خوف اُسے ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے طاقت والے کوخوف نہیں ہوتا ہے مدود کے متر ورہوتا ہے اللہ کے طاقت والے کوخوف نہیں ہوتا۔ صدیث قدی اولیاء اللہ کے طاقت ورہونے کی تصریح کر رہی ہے کہ جو بندہ خدا اُس کا پیر ہوجا تا ہے، خدا اُس کا باتھ ہوجا تا ہے، خدا اُس کا بیر ہوجا تا ہے، خدا اُس کا باتھ ہوگا ہوگا کام خدا کا ہوگا۔ پاؤں ولی کا ہوگا چلنا کی زبان ہوجا تا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہاتھ ولی کا ہوگا کام خدا کا ہوگا۔ پاؤں ولی کا ہوگا ہوگا ہوگا۔ بات خدا کی ہوگا۔ اُن کی دُعارَد خدا کا ہوگا، کا بات خدا کی ہوگا۔ اُن کی دُعارَد خبیں کی جاتی ہے قبول کی جاتی ہے۔

اولیاءاللہ اس قدر بے خوف وخطر ہوتے ہیں کہ انھیں اگر کسی پر ندہب اور خالف شرع حاکم ، منسٹر پولیس وعہدے دار ہے بھی ظر لینی پڑے تو اس ہے بھی قطعاً گریز نہیں کرتے ۔۔۔۔۔۔ بغیر کسی رنج وہلال کے میدان میں کو د پڑتے ہیں۔وہ ابن الوقت (حالات کی رَومیں بہنے والے) نہیں بلکہ ابوالوقت (حالات کا رُخ بدل دینے والے) ہوتے ہیں۔ د نیوی اغراض کی وجہ ہے دین کا سود انہیں کرتے ، ہروقت اسلام کی بالا دی کے لئے کوشاں رہتے ہیں۔اگر

اس کی پاداش میں سردھڑکی کی بازی بھی لگانی پڑے تو گریز نہیں کرتے .....لبذا، اُن لوگوں کو ولایت ہے کیا نبیت جو حالات کی رو میں بہہ جاتے ہیں ..... جو کلمہ و اسلام پھیلانے کی بجائے حکام اور عہدے داروں سے مرعوب و مقہور ہوتے ہیں، اُن کی چاپلوی کرتے ہیں، اُن کی دعوتوں پر لبیک کہنا فخر سمجھتے ہیں .... اور دنیوی اغراض کے لئے اپنے ایمان کو بھی داؤپر لگا دیتے۔

حضرت سفينه رضى اللدعنه

حضرت سفینہ رضی الله تعالی عنه، سیدہ أم سلمه رضی الله عنها کے غلام تھ، آپ نے انہیں اس شرط پر آزاد کیا کہ وہ زندگی بھرحضور نبی اکرم تاثید کی خدمت کیا کریں۔حضرت سفینہ رضی الله تعالی عنه نے ساری زندگی حضور اکرم مگافیاتی خدمت میں گذاری ۔ ایک سفر میں حضور منافیت اور بعض صحابہ کرام نے انہیں اپناسامان اُٹھانے کے لئے دیا، وہ ساراسامان اُٹھا کر چلے تو حضور مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مارے سفینہ ہو، یعنی کشتی ہو۔اس دن ہے آپ کا نام سفینہ مشہور ہو گیا اور پہلانا ملوگوں کو بھول گیا حضور مالی ایک زبان اقدی سے بیرنکلا ہوانا م آپ کواتنا پند تھا کہ جب بھی کوئی آپ سے نام پوچھا تو آپ کہتے میرا نام سفینہ ہے۔ایک مرتبہ آپ روم كى علاقد ميں اپنے لشكر سے بچھڑ گئے اور چلتے چلتے راستہ بھول گئے ، اچا نک ادھر سامنے سے ایک شیرآ نکلا۔اب جوشیر کی نظر حضور سفینه رضی الله عنه پر پڑی تو وه مستی میں آگیا اور زور دار آواز نكالى -مگر قربان جائيس غلام مصطفے كى عظمت پر كه أن پرشير كا كوئى خوف مسلط نہيں ہوا۔ شر گرجتا ہوا آپ کو کھانے کے لئے قریب آرہا ہے مگر اللہ تعالی کا پیشر بے خوف وخطر ﴿ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ كَالْمَاتْ فيرين كرسام عَلَمْ الهاس ليح كرجن لوكول کے دلوں میں مالکِ حقیق کاڈر پیدا ہوجائے، پھروہ کی ہے نہیں ڈرتے، وہ اللہ ورسول کی تابعداری کرتے ہیں اور پھر ہرشتے اُن کی تابع فر مان ہوجاتی ہے۔حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ

يَا أَبَا الْحَارِثِ أَنَا مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ (مَثَلُوة)

ا الوالحارث (شير)! مين رسول التُدمَّ الثَيْرَة كَاعْلام مول\_

یہاں پرایک اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ پریدایک مشکل وقت تھا لوگ کہتے ہیں کہ مشکل کے وقت صرف اللہ تعالیٰ کو پُکارنا چاہئے ، حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کو بھی ایساہی کہنا چاہئے تھا: اے شیر! تھہر جا، میں اللہ کے بندہ ہوں۔

حقیقت بیہ ہے کہ اگر حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ بیہ کہتے کہ اے شیر! مجھے دیکھ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں تو یقیناً آپ کوشیر کھا جاتا۔ اس لئے کہ سب انسان اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوق ہیں ، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نے بیہ کہا میں رسول اللہ منافیٰ کیا علام ہوں۔ یہاں ہے معلوم ہوا کہ جو صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کا دعویٰ کرے ، وہ بے خطر نہیں ہوسکتا۔ بے خطر وہ ہوگا جو بندہ خدا تعالیٰ کا ہواور غلام مصطفے کا ہو۔ اعلیٰ حضرت امام اہلسنت فاصل بریلوی علیہ الرحمة فرماتے ہیں:

خوف نہ رکھارضا ذرا، تُو تو ہے عید مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے ولی کوخوف کیوں نہیں

ذراساغور کرواورسوچو کہ بیآیت بھی عجب وغریب ہے۔ آپ جان چکے ہیں کہ ولی کے ایک معنیٰ قریب کے بھی ہیں ، اب قربت کو بچھو۔ مثلاً جب معجد میں جنازہ آتا ہے تو امام صاحب آواز دیتے ہیں کہ کوئی ولی ہے۔ تو کیا کوئی قطب آتا ہے؟ نہیں۔ بلکہ جواس میت کا قریب تر آدمی ہو، وہ آتا ہے۔ تو یہاں ولی کے معنی قریب کے ہیں۔ اس معنی میں لے کرچلو کہ جواللہ کے قریب ہیں ، ندا سے کوئی خوف ہے ندر نئے وغم ہے۔ خبر دار ہوجا وَ، کتنا بیاراار شاد ہورہا ہے۔ قربان جاواس ارشاد پر کہ بیدوی کی ہے دلیل بھی۔ دعویٰ کیا ہے؟ جوخدا کے قریب ہیں اور خوف ہے ندر نئے دو دخدا کے قریب ہیں اُن کو کیے خوف ورنے ہیں اور جوخدا سے دورورہوتے ہیں وہ خوف والے ہوتے ہیں اور جوخدا سے دوررہ جی ہیں وہ خوف والے ہوتے ہیں اور جوخدا سے دوررہ جی ہیں خوف وہ رنئے وغم والے ہوتے ہیں اور جوخدا سے دوروڈ اکوکا خوف وہ رنئے وغم والے ہوتے ہیں اُن کو کسی قسم کا رنئے ہوسکتا ہے نہ خوف ۔ اس لئے کہ تم انصاف سے بتلاؤ کہ جوشہنشاہ کے قریب ہوا، اُسے چوروڈ اکوکا خوف

کسے ہوسکتا ہے؟ اور کہوکہ جوعلم کے قریب ہوا، اُسے جہالت کا خوف کسے ہوسکتا ہے؟ اور کہو جو افتیار وافتدار کے قریب ہوا، اُسے فتا بی کا خوف کسے ہوسکتا ہے؟ اور کہوکہ جو غنا کے قریب ہو، اُسے فتا بی کا خوف کسے ہوسکتا ہے؟ اور جو خدا کے قریب اور ایسے شہنشاہ مطلق کے قریب ہیں جس کی شہنشا ہیت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، جو خدا کے قریب ہیں وہ اسے کے قریب ہیں جہاں ظلم و جہالت کی رسائی بھی نہیں ہوسکتی، جو خدا کے قریب ہیں وہ اختیار کی واختیار مطلق کے قریب ہیں وہ اختیار کی واختیار مطلق کے قریب ہیں، جو خدا کے قریب ہیں وہ عدل وانصاف کے قریب ہیں۔ اب تو بات سمجھ میں کے قریب ہیں، جو خدا کے قریب ہیں وہ عدل وانصاف کے قریب ہیں۔ اب تو بات سمجھ میں کے قریب ہیں، جو خدا کے قریب ہیں وہ عدل وانصاف کے قریب ہیں۔ اب تو بات سمجھ میں کے قریب ہیں خوف ہوسکتا ہے نہ اُسے مجبوری ہو سکتا ہے نہ عاجزی کا خوف ہوسکتا ہے۔ جب رب تبارک و تعالی نے جے اپنے قریب کرلیا ہے اب اُسے خوف ورنج ہونے کا سوال ہی کیا ہے۔

كيامم خداس قريب نهين؟

یہاں پرآپ بیسوچیں گے کہ خدا کے قریب یہی ہیں کہ ہم بھی ہیں۔ربّ تبارک وتعالیٰ فرما تاہے:

﴿ نَحُنُ اَقُرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ﴾ (ق:٥٠/١١) مَان كَركِ جال عَبْلِ الْوَرِيْدِ ﴾

جب خدا ہم سے قریب ہے تو کیا ہم خدا سے قریب ہیں۔ مگر دوستو جھے کہنے دو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا تم سے اتنا قریب ہے کہ ہم اُس کی حقیقت کو سمجھانہیں سکتے ، مگر ہم خدا سے بہت دُور ہیں۔ آپ کہیں گے ایسا کیسے ہوسکتا ہے کہ گر بت کا معاملہ ایسا ہے جب اوھر سے قریب تو اُدھر سے بھی قریب ہوگا۔ یہ کیسے ہوگا کہ وہ ہم سے قریب ہواور ہم اُس سے دُور ہو۔ مگر یہاں تو معاملہ ایسا بی سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھی بھی گر بت ایک ہی طرف سے ہوتی دُور ہیں۔ اگر آپ کو تمثیل سے سمجھا وُں تو شاید بات سمجھ میں آ کے گی۔ ایک صاحب سفر کے لئے چلے، اُن کے پاس اتفاق سے ایک قیمتی ہیں۔ کہ یہ ہے کہ ایک اور صاحب جل پڑے جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا جب ہیں۔ کہ یہ کے حال کے جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا جب ہیں۔ کہ یہ کے حال کہ ایک اور صاحب جل پڑے جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا جب ہیں۔ کہ یہ کے کہ ایک اور صاحب جل پڑے جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا جب

کوئی مالدار دولت لے کرچلا ہے تو اُس کے پیچھے اور لوگ بھی چلتے ہیں لینی ڈاکوچلتے ہیں۔
جب دُنیا کی دولت لے کرچلو گے تو دُنیا کے لیر ہے چلیں گے اور جب دِین کی دولت لے کر
چلوتو دین کے لیر ہے چلیں گے گر پیچھے کھے چلتے ضرور ہیں اور پھراُس کے بعد چلنے دالوں کا
انداز کیا ہے یہ بیچارہ دیکھ کر پیچانا نہیں۔ پوچھا کہ کہاں جاررہے ہو، کہے گا کہ جہاں آپ
جارہے ہیں۔ اچھاتم بھی مسافر ہو، وہ کہے گاہاں میں بھی مسافر ہوں۔ حالانکہ دہ مسافر نہیں،
مقیم تھا گر وہ مسافر اس لئے بنا کر مسافر کے ساتھ چلنا ہے۔ اس کو مصلحتا اپنے چرہ کو بدلنا پڑا
ہے، اپنے نام کو بھی بدلنا پڑتا ہے بھی بھی ایسا ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی خود فر ما تا ہے

(والدّ اللّٰ اللّٰ اللّٰ خِینَ اَمنُواْ قَا لُوْآ اَمنَا وَ اِذَا خَلُواْ اِلّٰی شَیلِطِینِہِمْ قَالُوْآ
اِنّہَا نَحْنُ مُسْتَهُوْءُ وُنَ ﴾ (البّرة ۱۳/۲۰)

اور جب مسلمانوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور جب اپنے شیطانوں کے پاس کیلے ہوتے ہیں (ق) کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم توصرف ذاق کرتے ہیں۔

جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں اگر وہ ایمان والے ملی سیّدِداً مُحَمَّدٍ وَ عَلَى مَدِدا وروازہ کیے کھے گا۔ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَیّدِداً مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ مَحَمَّدٍ وَ عَلَى اللّٰهُ مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَ تَوْضَى بِأَنْ تُصَلِّى عَلَيْهِ

کین ،ہم بھی مسافر کے ساتھ مسافر بن گئے ،مقیم کے ساتھ مقیم بن گئے ،مومن کے ساتھ مومن بن گئے ،مومن کے ساتھ مومن بن گئے ۔ہم بھی وہی ہیں جوتم ہو،اچھاوہی ہو، کہا: ہال وہی ہوں ۔ کہاں تک آپ سفر کریں گئے ۔ہم بھی وہی ہیں جوتم ہو،اچھاوہی ہو، کہا: ہال وہی ہوں ۔ کہاں تک آپ سفر کریں گئے ؟ وہاں تک بیر کیسے کہے گا کہ میں سکندرآباد تک سفر کروں گا، وہاں تک آپ سفر کریں گئے وہاں تک بیر کہا ناتو پکانہیں ،لہذا جہاں تک تم چلو گے، داستہ میں انگوشی ملی تو وہاں سے بیٹ جا کیں گئے اب تو یہی کہنا پڑے گا کہ جہاں تک تم چلو وہاں تک ہم چلیں گے یعنی بہاں ہے لیکر ہم آخرت تک تمہارے ساتھ ہیں۔ اللّٰ ہُمّ صَلِّ علی سیّدِ ان مُحمّد و عَلَی آلِ سیّدِ ان مُحمّد کے مَما تُحِبُّ و تَوْضَی بِاَنْ تُصَلّی عَلَیْهِ

ً مگر وہ انگونتی والاجس کو خدائے ہیں ہے کی انگونتی دی تنفی اُس کو ہیں ہے والا د ماغ بھی

دیا تھاوہ سمجھ گیا کہ بیرمعاملہ کچھاور ہے مگراب بولنانہیں،ساتھ لے چلو۔اس کے بعدطویل سفر تھاایک مقام پررات گذارنے کے لئے مسلہ پیش آیا تو اُس نے اپنے ساتھی ہے کہا کہ دیکھو میرے پاس ایک فیتی انگوشی ہے ایک کمرہ کرایہ پر لے لیاجائے تا کدرات آرام سے گذرے اور یہ قیمتی انگوشی کسی چور ڈاکو کے ہاتھ نہ لگے اور اس وقت دونوں کا سوجانا ٹھیک نہیں ہے۔ پہلےتم سوجا وَاور بعد میں تم کو اُٹھادوں گا پھرتم دیکھتے رہنا۔اُس نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے اورسونچا کہ آج پہلی رات ہی کومُر اولوری ہوجائے گی معلوم ہوا کہ یہ بھی سونچے ہیں کہ پہلے سوتو بعداینا داؤ چلے تا کہ غفلت سے فائدہ اٹھا سکے، مگروہ بھی ہوشیار، اپنالباس کوٹ وغیرہ اُ تارہ کرر کھ دیا، بعد بیصاحب سو گئے اور وہ وقتِ مقررہ پراُٹھایا اور اُٹھنے سے پہلے اُس نے بیہ كام كيا تھا كەانگۇنى نكال كروه چورك كوث كے جيب ميں ركاديا تھا اوركها كه آپ أشخ ميں سوتارہوں گا۔ یہ کہدکریہ سو گئے۔اب یہ تلاشی لینی شروع کی، وہ بھی اطمینان سے دیکھ رہا ہے کہ ہماری خدمت ہور ہی ہے بہت تلاش کیا ، آخر میں مجمع ہوگئی اور وہ منہ ہاتھ دھونے گیا ، اُس نے جاکرانگوشی اُس کے جیب سے نکال لی اورانگلی میں پہن لیا۔ جب اُس نے آ کر دیکھا کہ انگوشی انگلی میں پہنی ہوئی ہے اُس نے سونچا کہ چلوسفر لانبا ہے آج نہیں کل دیکھیں گے۔ دوسرے روز بھی یہی طریقہ کارر ہا مگرائس نے اس دفعہ ہاتھ اور کمرہ کے ہر حصہ کودیکھا اور کہیں کہیں اُس نے کھدائی بھی شروع کردیا، وہاں بھی نہیں۔اس کے بعدایا ہی وقت گذرا مج ہو گئی، اُس نے پھر جیب سے نکالا اور انگوٹھی میں پہن لی۔ تیسری رات آخری رات تھی اُس کے بعد منزل آنے والی تھی اور اُس کے بعد جب منزل قریب آگئی وہ اپنے کو اب تک مسافر ظاہر كرتاتها مكراب كهديا كداب يبين ربول كاآكے جانائبيں ہے۔معلوم ہوا كدكوئي كتنا ہى قریب کیوں نہ ہو جب میدانِ قیامت میں دوراتے ہوجائیں گے تو پہ چل ہی جائے گا کہوہ ہمارا ساتھی نہیں ہے ورنہ کیا بات ہے کہ قیامت تک ساتھ چلواور جنت میں ہم تنہا جا کیں۔ ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَ تَرْضَى بِأَنْ

اتھاجب وہ گھر پہنجا تو اُس نے کہا کہ ایک بات بتلا ؤ کہ میں کون ہوں؟ میں تواپیج کو

استاد ہمتا تھا مگر جناب تو میرے چپانظر آئے مگر اب تو مجھے بتلادو کہ آپ انگوشی رکھتے کہاں سے اس نے کہا نادان! انگوشی تو تیرے ہی قریب تھی مگر وہ تیرے علم سے الگ، تیرے ادراک سے الگ، وہ تو سے الگ، وہ تو تیرے ہی قریب تھی مگر تو اُس کے قریب بہت قریب تھی مگر تو اُس کے قریب بہا اور بہت قریب ہے اور بہت قریب ہے مگر ہم اُس سے بہت دُور ہیں، ہم اُس کے احکامات سے دُور، اُس کے فرامین سے دور، اُس کے ارشادات سے دُور، اُس کے خوف سے دُور، اُس کی مجت سے دُور۔ اُس کی قرار نے اُس کی قریب ہے اُس کی قربت سے جوار سے ہم اُس کی علیہ سیّدِنا مُحَمَّدٍ وَ قربت سمجھا سکتے ہیں۔ اکٹھ مَّ سِلِّ علی سیّدِنا مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِ سُلِیدِنا مُحَمَّدٍ وَ تَدُضٰی بِاَنْ تُصَلِّی عَلَیٰهِ

### الله عة بتكس طرح حاصل كى جائے

بيجوالله كے اولياء ہيں اُن كامعاملہ عجيب ہے خدا اُن سے قريب ہے بي خدا سے قريب ہیں۔لہذا اُن کواینے اُو پرمت قیاس کرو۔ میں سونچنے لگا کہ بیر بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ غوث اعظم رضی الله عنه خدا ہے قریب ہیں ، یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ خواجہ اجمیری رحمة الله عليه خدا ہے قريب ہيں۔ يہ بتانے كى كيا ضرورت ہے كہ خواجہ نقشبندرجمة الله عليه خدا ہے قریب ہیں۔ یہ بتانے کی کیا ضرورت سے کہ مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ خدا سے قریب ہیں۔اس ہے ہمیں کیا فائدہ؟ سنو! وہ کون ہے جوخدا ہے قریب ہونانہیں جا ہتا؟ وہ کون ہے جوخدا کی قربت نہ جا ہتا ہو؟ وہ کون ہے جو بارگاہ خداوندی میں حاضری کا مشاق نہ ہو؟ بیتو سبھی جا ہتے ہیں۔ مگر دوستوجب ہم خداکی تُر بت کوذہن میں بٹھاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ خیال بھی آتا ہے جس کی میں پہلے بہت مفصل وضاحت کو چکا ہوں یہاں صرف اشارہ کر کے چلوں گا کہ خدا کی قُر بت حاصل کرنا ہمارے لئے بہت مشکل ہے۔خدا سے قریب ہونے ك كت ضرورى يدكم مكان ومكانيات سے باہر ہوجائيں، خداسے قريب ہونے كے لئے ضروری ہے کہ زمانیات سے او پر ہوجائیں ،خدا سے قریب ہونے کے لئے ضروری ہے كه بهم عالم امكان كوچيوڙ ديں ..... مگر بوي مشكل ہے كه بهم بھي ممكن اور بهاري حقيقت بھي ممكن

ہے۔ اگر ہم ساری ممکنات چیز وں کوچھوڑ ویں تو اُوپر جانے کے لئے کوئی چیز لے جانے والی بھی نہ ہوگی، پھر ہم کیے قریب ہوسکتے ہیں۔ خدا سے قریب ہونے کا اشتیات بھی ہے گرعقل کہتی ہے کہ ممکن نہیں عقل کہتی ہے کہتم مجبور ہو، تم خدا کے قریب نہیں ہو سکتے ۔ گر دوستو! رحمتِ خداوندی کے قربان جاؤ کہدر ہاہے کہ تھم بالکل عام ہے جوایک مریض کا علاج ہوگا سارے مریض کا مول کے جب مرض ایک ہی ہے تو ساراعلاج بھی ایک ہی ہے۔

توبه ومغفرت كاقانون

﴿ وَلَوْ آنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوْ آ أَنْفُسَهُمْ جَآءُ وَكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَ جَدُوا الله تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴾ (الناء:١٣/٣)

اوراگر جب وہ لوگ اپنی جانوں پرظلم کریں تو اے محبوب تمھارے پاس خاضر ہوں، پھر اللہ سے معافی جا ہیں اور رسول اُن کی شفاعت فر مائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والامہر بان پائیں۔ (کنزالایمان)

ای آیت مبارکہ کا ایک ترجمہ کیم الامت مفتی احمد یارخان نعیمی اشر فی علیہ الرحمۃ نے اس طرح کیا ہے کہ: اوراگریہ لوگ اپنی جانوں پرظلم کر کے آپ کے آستانہ پر آجا کیں اور اللہ کا اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں اور آپ بھی ، یارسول اللہ مکا ٹیا آئ کی شفارش کریں تو بیشک بیلوگ اللہ تعالیٰ کو تو بہتول کرنے والامہر بان یا کیں گے۔ (نورالعرفان)

یعنی اے رحمت مجسم طالیمینی اگریدلوگ و نیا بھر کے قصور (شرک وکفر، حرام کاریاں، گناہ کمیرہ وصغیرہ، چُھے گھلے، نئی پُرانی لغزشیں و خطا کیں، ہرفتم کا جسمانی، جنانی اور رُوحانی سارے گناہ) کر کے اور اپنی جانوں پر طرح طرح کے ظلم تو رُنے کے بعد سائلا نہ انداز میں جیسے دا تا کے دروازے پر فقیر، حاکم کریم کے دروازہ پر اقبالی مجرم حاضر ہوتا ہے، نادم، شرمندہ و تا ئب ہوکر آپ کے حضور حاضر ہوجا کیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنظلم و جرم کی معافی مانگیں کیونکہ اللہ سے معافی مانگیں کیونکہ اللہ سے معافی مانگیں کے لئے بہتر وقت اور مناسب جگہ آپ کی بارگاہ میں حاضری ہے اور اے مجوب! آپ بھی اُن کے لئے دُعائے مغفرت (شفاعت) فرمادیں تو بہلوگ مجھ کو تو بہ اور اے محبوب! آپ بھی اُن کے لئے دُعائے مغفرت (شفاعت) فرمادیں تو بہلوگ مجھ کو تو بہ

قبول فرمانے والا مہربان یا ئیں گے، اُن کی توبہ قبول فرمائی جائے گی۔ گناہ ہوجانے اورظلم سرزدہونے کے بعدمعافی کے لئے حضور مالین کے دروازہ پر جانا شرک نہیں ہے بلکہ وُعاکی قبولیت کا یہی واحد ذریعہ ہے۔اللہ تعالیٰ کی رحمت اُن کو مایوں نہیں کرے گی بلکہ اُن کی توبہ قبول كرىي جائے گى اوران بيگانوں كوا پنا بنايا جائے گا حضور شفيج المذنبين مَالْشِيْرَ ابنى اورآپ كى یہ برکت آپ کی ظاہری زندگی تک ہی محدود نہیں بلکہ تا ابد جاری ہے۔ اہلِ دل اور اہلِ نظر ہر لحداور ہرآن اس کامشاہدہ کرتے ہیں حضور طافیتا کی خدمت میں جسمانی حاضری توبیہ ہے کہ مجرم أكد آستانه عاليه يرمدينه منوره بيني جائ \_روحاني حاضري سيب كداس ذات كريم كي طرف متوجہ ہوجائے جیسا کہ نماز کے لئے کعبہ معظمہ تک پہنچ جانا ضروری نہیں، یہاں رہتے ہوئے بھی إدهرزُ خ كرويے سے نماز خائز ہوجاتى ہے۔حضور كاللّٰية اقبلہ ول اور كعبة وبرين -دل کا زُخ جہاں سے اس طرف کرو گے کام بن جائے گا۔ سورج کا نور لینے کے لئے چوتھ آسان پر پہنچ جانالا زم نہیں، جہان بھی ہواس کے ظل میں آجاؤروشی مل جائے گی ۔حضور طافیا کم آسان قبوليت كيسورج بين \_رب نے آپ كو"سراج منير" فرمايا لين جيكانے والاسورج، جہاں بھی رہواُن کی نگاہ عنایت میں رہو، بیڑ ایا رہوگا۔

ول پہ دِلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے سوا

ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا

اےظم کرنے والو ﴿جَآءُ وُكَ ﴾ رسول کے پاس آئے۔ کرم ہوگیا، میں تو یہ بچھا تھا کہ

اپی جانوں اور نفوں پرظلم کرنے پر خدا کے پاس بلا ئیں گے، میں تو یہ بچھا تھا کہ حرم میں بلائیں گے، میں تو یہ بچھا تھا کہ حرم میں بلائیں گے، میں تو یہ بچھا تھا کہ صفاوم وہ پر بلائیں گے، میں تو یہ بچھا تھا کہ جہا تھا کہ حرم میں بلائیں گرینہیں کہا بلکہ ﴿جَآءُ وُكَ ﴾ بوب تہمارے پاس آئیں۔ بڑے کرم کی بات ہے کہ ظلم کرے خدا کا اور آئے محبوب طافی ہے سے کہ ان خدا کہ اور آئے محبوب طافی ہے کہ ہے ہے کہ جبوب طافی ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے ہے کہ ہے کے کہ ہے کے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہ

اللہ ہے دُعائے مغفرت کریں۔ دُعا کرنا ہے اللہ ہے اور آرہے ہیں رسول کے دَر پر۔ کیا دُعائے مغفرت کے لئے کوئی جگہ دُعائے مغفرت کے لئے کوئی جگہ متعین ہے؟ دُعائے مغفرت کے لئے کوئی جگہ ہے جہاں خدا نہ سنتا ہو؟ جب ہر جگہ ہے سنتا ہے تو مدینہ والے کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جھ سے مت پوچھو، جو لے جارہا ہے اُس سے پوچھو اکلیّٰ ہُمّ صَلِّ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ کَمَا تُحِبُّ وَ تَرضٰی بِاَنْ تُصَلِّی عَلَیْهِ

﴿ جَآءُ وْكَ ﴾ آپ كے پاس آئيں۔ اچھا آكراب كياكري ﴿ فَاسْتَغْفُرُوا اللّٰهُ ﴾ الله عفرت كريں۔ وَعاكِم عفرت كريں۔ وَعاكرنا ہے الله ہے اور آرہے ہيں رسول كور بركيا وُعائے مغفرت كے لئے كوئى مجدا چھى نہيں ہے، كيا وُعائے مغفرت كے لئے كوئى جگہ سنتا معمین ہے؟ وُعائے مغفرت كے لئے وہ كوئى جگہ ہے منتا معمین ہے؟ وُعائے مغفرت كے لئے وہ كوئى جگہ ہے جہاں خدانہ سنتا ہو؟ جب ہرجگہ سے سنتا ہو وہ كوئى جگہ ہے تنا ہو معمین ہے وہ كوئى جگہ ہے تنا ہو اللہ منتا ہو گھو، جو لے جارہا ہے اس سے پوچھو الله منتا ہو گھو اللہ منتا ہو گھی منتا ہو گھو اللہ منتا ہو گھی منتا ہو گھی ہو تا ہو گھی ہو گھی ہو تا ہو تا ہو تا ہو گھی ہو تا ہو گھی ہو تا ہو تا ہو گھی ہو تا ہو تا

﴿ جَآءُ وُكَ ﴾ آپ کے پاس آئیں۔ اچھا آگراب کیا کریں ﴿ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهِ ﴾ اللّٰہ ہے دُعائے مغفرت کریں۔ دُعا کرنا ہے اللہ ہے اور آرہے ہیں رسول کے دَر پر۔ کیا دُعائے مغفرت کے لئے کوئی مجد اچھی نہیں ہے، کیا دُعائے مغفرت کے لئے کوئی مجد اچھی نہیں ہے، کیا دُعائے مغفرت کے لئے کوئی جگہ سے منتا ہو؟ جب ہر جگہ سے منتا ہوگھو، جو لے جارہ ہے ہوں میں یہ چھ سے مت پوچھو، جو لے جارہ ہے اس سے پوچھواکل ہُم صلِ علی سیّدِنا مُحَمّد وَ علی آلِ سیّدِنا مُحَمّد کِمَا تُحِبُّ وَ اَسْ مِنْ اِنْ تُصَدِّدُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِ سیّدِنا مُحَمّد مِن اِنْ تُصَدِّدُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَ وَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهُ وَ وَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهُ وَ وَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهُ وَ وَ عَلَيْهِ وَالْمُعَامِ وَ عَلَيْهِ وَالْمُعَمِّدُ وَ عَلَيْهِ وَالْمَعُوالِعُمُ وَالْعُولِ وَالْمُعَمِّدُ وَ عَلَيْهِ وَالْمُعَمِّدُ وَ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُعَمِّدُ وَ عَلَيْهِ وَالْمُعَمِّدُ وَالْمُعُولُولُ وَالْمُعَمِّدُ وَالْمُعَمِّدُ وَالْمُعُمِّدُ وَالْمُعَمِّدُ وَالْمُعَمِّدُ وَالْمُعَمِّدُ وَالْمُعَمِّدُ وَالْمُعُمِّدُ وَالْمُعُمَّدُ وَالْمُعَمِّدُ وَالْمُعُمِّدُ وَالْمُعُمِّدُ وَالْمُعُمِّدُ وَالْمُعُمِّدُ وَالْمُعُمِّدُ وَالْمُعُمِّدُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُمِّدُ وَالْمُعُمِّدُ وَالْمُعُمِّدُ وَالْمُعُمِّدُ وَالْمُعُمِّدُ وَالْمُعُمِّدُ وَالْمُعُمِّدُ وَالْمُعُولُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُولُولُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُمِّدُ وَلَم

صرف رسول کے پاس بھنچ کر دُعائے مغفرت کر دینے سے کام نہ چلے گا جب تک کہ ﴿ وَالسَّعَفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ ﴾ اے رسول آپ بھی دُعائے مغفرت کریں، جب آپ دُعائے فر مائنس کے ﴿ لَوَ جَدُو اللّٰهَ تَوَّالًا وَ تَوَّالًا وَ تَوَّالًا وَ تَوَّالًا وَ تَوَّالًا وَ تَوَاللّٰهِ وَ مِنْ اللّٰهُ وَ حَدِيمًا ﴾ جب بدالله کورجم بھی

پائیں گے۔اے محبوب (سَلَّنَیْدِ)! مغفرت تو میں ہی کروں گا زبان پہلے آپ کی ہلنا چاہئے اکلُّهُمَّ صَلِّ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ کَمَا تُحِبُّ وَ تَرْضٰی بِاَنْ تُصَلِّیْ عَلَیْهِ

جب تک رسول کی زبان نہیں ملے گی تب تک میں مغفرت کامستحق ہی نہیں سمجھا۔ ﴿ وَاسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَّسُولُ ﴾ جب تك رسول استغفار ندكري - آخررسول كيول استغفاركرين؟ یہاں ایک راز کی بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ یعنی اے محبوب! جومیرا گنہگار ہے وہ تمہارا بھی گنہگار ے۔جومیرافر مانبردارہےوہ آپ کا بھی فرمانبردارہے۔اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی تو دہ خدا ہی كاكنهكار نبيل بكهرسول كابھى كنهكار باوركى نے روزه ندركھا، وه خدا بى كا كنهكارنبيس بكه رسول کا بھی گنہگار ہے۔ جب بیدونوں کا گناہ کیا ہے تو اُس کوایسے دَریر بلوایا جودونوں کا دَر ہو۔ ا محبوب! مين أت تنها كعبه الله، بيت المقدس، معجد..... مين بهي بلواسكتا تها، وه تو صرف ميرا ہی گھرے۔اس لئے میں نے آپ کے پاس بلوایا، یہ آپ کا بھی دَرہے میر ابھی دَرہے تا کہ خدا اوررسول کا گنهگارایک ہی وقت میں جب پیکارے تو دَرِخداہے بھی پیکارے اور دَرِرسول سے بھی آوازدے۔ پھراس کے بعداے مجوب! تم دُعاکرو گے توبہ بات واضح ہوجائے گی کہتم نے ایے گنہگار کو معاف کر دیا ہے، تو خدا تعالیٰ بھی معاف فرما رہا ہے ﴿ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِیْمًا ﴾ جب تک آپ گنهگارکومعاف نه کریں گے، ہمارے پاس بھی معافی نہیں ملے گی۔ اس کئے میں کہتا ہوں حقوقِ ربّ تعالی میں حق تلفی کرنے والو! میرارسول شفاعت کر کے تہمیں نکا کے گا، ربّ تعالی انہیں اِ ذنِ شفاعت دے چکا ہے وہ ماً ذون ہو چکے ہیں لہذا اب نئے اندازے إذن لينے كى كوئى ضرورت نہيں ہے۔سركار (مَالْتَيْمُ) كويميں مطمئن كرديا كيا ہے ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَوْضَى ﴿ عَقريب تمهارار بِتَهمين اتناد ع كاكمتم راضي مو جاؤگے۔اورحضور شفیج المذنبین مَاللَیْلِ نے بھی فر مادیا کہ جب تک میراایک اُمتی بھی جہنم میں ہو گامیں راضی ہو ہی نہیں سکتا، تو معاملہ شفاعت کامل ہو چکا ہے، رب کی کرم نوازیاں ہو چکی ہیں۔خدانے جہنم میں ڈالاتورسول کی شفاعت نے نکالا ،تو سوچودہ وقت کتنا خراب ہوگارسول د جہتم مد درر کی جہتم برا سکا مکھ رازالہ کہنروا کے ما اللہ کہیں، ما،

رسول الله کہنے والے یا رسول الله کہیں، میں کی نہیں روکتا۔ نہ یا الله سے روکتا ہوں اور نہ یا رسول الله کہنے سے روکتا ہوں، اس لئے کہ یا الله کہنا بھی ایک برکت کی چیز ہے گرا تنا تو جھکومعلوم ہے کہ یا الله کہنے والے کو ایک ثواب ماتا ہے اور یا رسول الله کہنے والے کو دوثو اب ملتے ہیں۔ جب یا الله کہا توا یک ہی تام لیا الله ہا توا الله کہا توالله بھی آگیا اور رسول بھی آگیا اور رسول بھی آگیا اور رسول بھی آگیا اور سول بھی آگیا وار سول بھی آگیا وار سول بھی آگیا وار سول بھی آگیا ہو سیّدِنا مُحمّد وَ عَلَى آلِ سَیّدِنا مُحمّد وَ تَرْضٰی بِانْ تُصَلّی عَلَیْهِ

رسول کی مومنین سے قربت

﴿ وَاسْتَغَفَّوَ لَهُمُ الوَّسُولُ ﴾ اے رسول! آپ بھی وُعائے مغفرت کریں۔ مدینہ منورہ والوں کے لئے یہ نیخ بہت اچھا ہے جب ظلم کریں گے تو پہنچ جائیں گے سرکار کا روضہ ہے جا کر وہاں استغفار کریں گے مگر ہمارے لئے بردی مشکل ہے۔ ظلم کا سلسلہ بھی چھوٹا نہیں ہے اور سرکارہم سے اتنی وُور ہے بار بارجانے کا موقع نہیں ملتا۔ چند سالوں کے بعد آئے تو بوی خوش نصیبی کی بات ہے تو بتلاؤ کہ کتنی وشوار ہے تو یہ نیخ ہم ہندوستانیوں کے لئے کیے مفید ہوسکتا ہے۔ آپ کو اس کا سیدھا ساجواب دول:

ول پہ دِلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا آن کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا تم رسول کوا پنے ہے دُور کیوں بچھتے ہو، تمہارارسول تم ہے قریب اور باخر ہے (الاتزاب ۲/۳۳۰)

﴿ اَلنَّبِیُّ اَوْلٰی بِالْمُوْمِنِینَ مِنْ اَنْفُسِهِمُ ﴾ (الاتزاب ۲/۳۳۰)

﴿ آن کا ارشاد ہے بات بچھ میں آگئ کہ نبی مونین کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ قر آن کا ارشاد ہے بات بچھ میں آگئ کہ نبی مونین کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ ابراگرکوئی کے نبی بچھ سے قریب نہیں ہے چلوٹھیک ہے جیساتم بچھتے ہو۔ مجھ معلوم ہے وہ مون سے قریب ہو، وہ کسے قریب بیش ہے گا۔ اللّٰھُمُ صلّ علی سیّدِنا مُحَمّدٍ وَ عَلٰی آلِ سَیّدِنَا مُحَمّدٍ کَمَا تُحِبُّ وَ تَرْضٰی بِاَنْ تُصَلّی عَلٰیہِ

اگرچہ ہم دُور ہیں مگراپ مجوب کی یاد کے پیالے پی رہے ہیں اس لئے کہ رُوحانی سفر
میں منزل کی دُوری کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ دیکھو یا در کھوروحانیت قریب ہے تو جسمانیت
کی دُوری کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ ہم نے دیکھا کہ ابواہب اور ہمارے رسول کے مکان میں
صرف ایک دیوار کا فرق تھا مگر ابواہب رسول سے کتنا دُورتھا، میں پچھ بتا نہیں سکتا اور حضرت
اولیں رضی اللہ عنہ یمن میں تھے مگر کتنے قریب تھے۔ تبہارارسول تم سے بہت قریب ہے تم کو اس ثر بت کا ادراک چا ہے ، اس لئے کہ هقیقت محمد میکا تنات
کے ذرہ ذرہ میں سرایت کئے ہوئے ہے اکٹھ مم سیّدِنا مُحمّد و و علی آلِ
سیّدِنا مُحمّد کما تُحِبُّ وَ تَوْضِی بِانُ تُصَلِّی عَلَیْهِ

#### رسول کے نائبین

الله تعالى نے ﴿ جَآءُ وُكَ ﴾ كهدياتم بارگاه رسالت مين آو بالقصد آو، تو نبرواستغفار كارادے ، وَهُ وَروبوتو شيرٌ رِحال وسفركرك آؤ ، مطلق كوتو مطلق ركھنا ہے جيسے بھي آنا ہو آؤ۔ میں بیسوچنے لگا کہ ایبا کیوں نہیں کیا گیا کہ کعبہ بہت مقدی جگہ ہے مقام ابراہیم بہت مقدس جگہ ہے وہیں بلالیا گیا ہوتا۔ اگر صفاومروہ پربلالیا ہوتا، بیت القدس میں بلالیا ہوتا بلانے کے لئے اللہ تعالی کہیں بھی بلاسکتا تھا گرسنو!مشکل پڑجاتی مشکل یہ پڑجاتی کہ اگر کعب میں بلایا ہوتا تو بغیر کعبہ گئے کام نہ چاتا۔ اگر صفا ومروہ بلایا جاتا ، وہاں گئے کام نہ چاتا۔ اس لئے کہ تعبہ کا کوئی جانشین نہیں ہے۔ تعبہ کا کوئی نائب نہیں ہے مجد احرام کا کوئی وارث نہیں ہے۔انتہا یہ ہے کہ سجد نبوی میں بھی نہیں بلویا، وہاں گئے بغیر بھی کام نہ بنآاس لئے کہ سجد نبوی كابھى كوئى وارث وغيره نہيں ہے۔ بلايا توبيكه كربلايا ﴿ جَآءُ وُكَ ﴾ اے محبوب! آپ ہى كے یاس آئیں۔ اچھا رسول کے پاس بلوانے میں کیا مصلحت۔ رسول کے باس بلانے میں مصلحت سے ہے کہ اگر رسول کے پاس نہ پہو نچ سکوتو نا تبان رسول کے پاس پہو نچ جاؤ، وارثین رسول کے پاس جاؤ۔مئلدیہ ہے کہ اگراصل نہ ملے تونائب سے بھی وہی کالیاجا تا ہے جواصل سے لیاجا تا ہے۔ کہتے ہیں کہ تیم ، وضو کا خلیفہ ہے۔مطلب بدہے کہ اگرتم وضونہ کرسکو

یانی کے استعال پر قدرت نہ ہویا شرعی کوئی مجبوری ہوتو شیم کرو۔ شیم کرکے وہ سارا کام لے سكتے ہوجو وضوے ليتے تھے۔وضوے تم قرآن چھوتے تھے، تيم ے بھی قرآن چھوسكتے ہو، وضوے نماز وامامت کر سکتے تھے، تیم ہے بھی کر سکتے ہو۔ جو کام تم وضوے لیتے تھے وہ تیم ہے بھی لے سکتے ہو، اس لئے کہ تیم وضو کا نائب ہے بیاس کا خلیفہ ہے، بیاس کا جائشین ہے۔اب بات بھے میں آگئ ﴿ جَآءُ وُكَ ﴾ اے رسول! تہارے پاس آئیں۔اگر جسمانی اتی دُوری ہے کہنیں آ سکتے تو آپ کے جانشین کے پاس جا کیں عُوث جیلانی کے پاس جائیں، داتا گنج بخش علی جوری کے پاس جائیں، خواجہ اجمیری کے پاس جائیں، قطب الدین بختیار کے پاس جائیں مجبوب الہی کے پاس جائیں ،غوث العالم مخدوم اشرف جہانگیرسمنانی کے پاس جاکیں ....اس کئے کدا ہے محبوب نیابتا یہ آپ کے نائب ہیں اُن کی زیارت آپ کی زيارت ہے أن كى صحبت ميں بيشا آپ كى صحبت ميں بيشا ہے أن كى بارگاه ميں وُعاكرنا آپ كى بارگاہ میں دُعاكرنا ہے۔اگر بيدُعائے مغفرت كردين آپ كے نائب ہونے كى حيثيت سے قبول ہوگی۔ وعائے غوث، وعائے رسول ہے۔ وعائے خواجہ، وعائے رسول ہے۔ دُعائے مغفرت کروانے کے لئے بارگاہ بزرگانِ دین پر بار بار جانا ضروری ہے چونکہ ظلم بھی تو باربار کررہے ہیں اس لئے باربار جابھی رہے ہیں۔جبظلم کی انتہانہیں تو ہمیں جانے سے كيول روكا جارا ب اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَ تَرُّطٰى بِأَنْ تُصَلِّىٰ عَلَيْهِ

ابان ظالموں کے ظلم کودیکھوکہ بیظلم کی انتہا بھی کررہے ہیں اور بارگاہ رسول ہے دُور بھی ہورہے ہیں۔اللہ کے رسول کا ہم پر بڑا بھی ہورہے ہیں۔اللہ کے رسول کا ہم پر بڑا کرم ہے۔حضور منافین مندر کے مانند ہیں اوراولیاء دریا کے مانند۔اب سمندر سے لینے کئی طریقہ ہیں۔ایک طریقہ تو یہ تھا کہ سمندر کے اندر خود ہی غوطہ لگائے اوراس طرح اگر کام نہ چلے تو جھک کر نکالواور اگر کوئی کہے جھکیں گے نہیں اکڑ کر نکالیں گے، ڈول میں رسی باندھ کر بیانی نکالیں گے۔ دول میں رسی باندھ کر بیانی نکالیں گے۔سمندر کا معاملہ ہے جورسی پکڑتے ہیں اُن کو بھی پانی دیتا ہے جوغوط لگائے ہیں انہیں بھی دیتا ہے۔سمندر ضرور دیتا ہے اگر سمندر نہ ہیں انہیں بھی دیتا ہے۔سمندر ضرور دیتا ہے اگر سمندر نہ

وے، تواس کے اندر رحمة للعالمین کی شان نہیں ہو عتی۔ رحمة للعالمین اپنے فرائض کی تحمیل کر دے گاجتنا استحقاق ہے رحمت ہوگی۔ رحمت توسب کودے گا اگرتم سمندر سے منہ موڑ کر بھا گو گے جب بھی سمندرتم کو وے گا۔فرق میہ ہے کہ بخار بن کروہ ابراُ تھے گا، یانی اُوپر سے برس جائے گا۔ بھا گوکہاں تک بھا گو گے۔ پہاڑ کی چوٹیوں کو بھی دے گا اور میدان کی وادیوں کو بھی دے گاوہ تو دینا ہی جانتا ہے اور وہی سمندر کا یانی جب اُٹھا تو بخار کہا، جب پھیلا تو ہم نے بادل کہا، جب برساتو ہم نے بارش کہااور جب وہی یانی پہاڑوں سے اُتراتو آبشار کہا، جب وہی آگے بڑھاتو ہم نے اُسے نالہ کہااور جب وہ آگے بڑھاتو ہم نے اُسے دریا کہا۔مطلب یہ ہے کہ نام ضرور بدل رہا ہے گریانی وہی ہے۔ ہمارے یہاں بہدرہا ہے اور ہمارے قریب بہدر ہا ہے اس میں بھی اس کی مصلحت ہے کہ سمندر کا یا نی ہرایک شخص نہیں بی سکتا، بیروہی ہے جواس میں غوطہ لگائے ، وہی أے استعال كرسكتا ہے۔ وہ ہمارے مزاج كے موافق ہمارے نزدیک دریا جاری کر دیا ہے تم سمندر کے آگے نہیں جھکے تھے تو وہ آکر برس گیا تھا مگریہ دریا آ کرنہیں برے گا، بغیر جھکا نے نہیں دے گا۔ یہی نبی دولی کا فرق ہے۔ نبی اکڑنے والوں کو بھی دیتے ہیں، ولی جھکنے والوں ہی کو دیتا ہے۔ دریا کا معاملہ ہے بیابر بن کرنہیں آئے گا، بیہ تہارے اُورِ نہیں بُرے گا۔ جب سمندر رسالت سے بخارات بن کرا تھے ہم نے کہا کہ بیہ صحابہ کرام ہیں، جب مشہر گئے ہم نے کہا کہ تابعین ہیں، جب بُرس گئے ہم نے کہا یہ تا بعین ہیں، جب دریابن کر چلے تو کہا کہ بیغوث کا دریاہے، بیخواجہ کا دریاہے، بینقشبندی دریاہے، يه سروردي دريا ہے اور كئ دريا نكلتے ملے گئے ،لوگ بيا ہے اب ندر ہے۔اب يد برى بوسمتى مو گی کدوریا کے کنارے ہواور پیاہے رہو، کھانا سامنے رہے اور بھو کا مرجاؤ، دواہاتھ میں رہے اوربے دوامر جاؤ، اس میں تو مرنے والے کا قصور ہے دوا کا کیا قصور ہے۔ اکلّٰھُم صّل علی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَ تَرْضَى بِأَنْ تُصَلِّى عَلَيْهِ اولياءالله سے نگرانے كا انحام

آ نے ویکھا ہوگا بیل کے تھیوں (Electric transformers) پرایک لال

عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے ہے اور ایک اسے منظور بڑھانا تیرا

ولی سے دشمنی رکھنا خداسے جنگ کرنا ہے

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے مروی ہے رسول الله طالیّٰ آنے فر مایا: جس نے میرے ولی کوایذ او پہنچائی ، اُس سے میری جنگ حلال ہوگئی۔(حلیۃ الاولیاء)

حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت ہے: إِنَّ اللَّهَ قَالَ مَنْ عَادٰی لِی وَلِیًّا فَقَدُ اذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ (جَاری شریف) بینک الله تعالی فرما تا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی، میں اُسے اعلانِ

لیعنی ولیوں سے دشمنی رکھنے والے اُن سے دشمنی نہیں رکھتے ، در حقیقت وہ خدا کے دشمن ہیں ، کیونکہ اولیاء کرام محبوبانِ خدا ہیں اور محبوبوں کا دشمن بھی دوست نہیں ہوسکتا ، بظاہروہ کتنا ہی خیرخواہ کیوں نہ ہو۔ دشمنانِ اولیاء، خدا سے جنگ کرتے ہیں اصول یہ ہے کہ دورانِ جنگ ایک فریق دوسرے فریق کی سب سے اعلیٰ اور بہتر چیز کو چھننے کی کوشش کرتا ہے۔ خدا سے جنگ کے دوران اولیاء کے دشمنوں کا ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دشانانِ اولیاء کو بے ایمانی کی حالت میں موت آتی ہے۔ (اعیاذ باللہ منہ)

خُدا محفوظ رکھے ہر بلا سے خصوصاً گناخی اولیاء سے

وَ لِي رِاعتراض

حضرت غوث العالم مخدوم سلطان سیدا شرف جہا تگیر سمنانی قدس سرہ، کی شان میں چند درویش نمالوگوں نے خطاب جہانگیر پر چہ میگوئیاں شروع کیں اور کمال جرائت سے خود آکر اعتراض کیا کہ آپ کالقب جہانگیر کیوں ہے؟ کیا آپ وُ نیا بھر کے اولیاء اللہ سے برا ھاکر ہیں؟ جولقب کسی کو خہلا وہ آپ کو کمیے ملا؟ اس میں غرور ونخوت کی بوآتی ہے۔ آپ نے پہلے موعظ حنہ فر مایا اور فر مایا کہ بی عطبہ شخ (حضرت علاء الحق بیٹر وی رحمۃ اللہ علیہ ) ہے۔ یہ بھی سمجھا دیا کہ تم لوگ مراتب ولایت سے نا آشنا ہو۔ کیوں اس بحث میں پڑتے ہو۔ مگر نہ جھنے والے کو کوئی کیا سمجھا سکتا ہے، معرض کا جوش شخند انہ ہوا اور زبان درازی بڑھتی گئی۔ حضرت مخدوم پر جلال کا غلبہ ہوا، نظر قبر ڈال کرفر مایا کہ تم اتنا سمجھنے سے عاجز ہو کہ میں جہانگیر ہوں۔ اب میں تم کو وکھا دیتا ہوں کہ میں جہانگیر بھی ہوں اور جانگیر بھی۔ اس ارشاد کے ساتھ ساتھ معرض و نکتہ جین کی جان نکل گئی۔ (حیات غوث)

'' نخرینته الاصفیاء'' میں مقام واقعہ رُوح آباد ( کچھو چھشریف) ظاہر کیا گیا ہے اور معترض کا نام علی قلندر بتلایا ہے جوابی ہمراہ پانچ سوقلندروں کو لے کر حضرت مخدوم سلطان سیداشرف جہا نگیرسمنانی علیہ الرحمة کی مجلس میں بے ادبی کے ساتھ پہو نچا اور جس نے اپنی لاطائل باتوں سے مخدوم کے مزاج لطیف میں تکدر پیدا کر دیا تھا۔ حضرت مخدوم کے پُر جلال اور غضبناک ہونے پر قلندردھڑام ہے گرااور وہیں قرم توڑ دیا ۔۔۔۔ پانچ سوہمراہی تو ہر کے مریدہوگئے۔ (سیرالاخیار محفل اولیاء)

حفرت غوث العالم مخدوم سلطان سیدا شرف جہا تگیرسمنانی قدس سرہ، کی مقبولیت حاجی چراغ ہندر حمۃ الله علیہ کونا گوار گذری۔ انہیں دنوں شخ کبیر سرور پوری مخصیل علم سے فارغ ہو کرکسی سر شد برحق کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک شب خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی چرہ سرخ فام بزرگ نے اُن کو بیعت کیا ہے وہ اس دیار کے صاحب ولایت بزرگ حاجی چراغ ہندر حمۃ الله علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے گرخواب میں جونورانی صورت رکھتی تھی نہ یائی۔

چنانچہای فکراورسوچ میں پچھ دن اسی خانقاہ میں مقیم ہوگئے ۔ جب حضرت غوث العالم مخدوم ملطان سیدا شرف جہانگیرسمنانی قدس سرہ، کی ولایت کا چرچا ہوا تو گلی گلی کو چہ آپ کے ذ کر مقدس سے گونج رہا تھا، لوگوں کے غیر معمولی رجان کو دیکھ کریٹنج کبیر کے دل میں ہے بات آئی کہ وہ خدمت عالی میں حاضر ہو کر زیارت کا شرف حاصل کریں۔حفرت مخدوم نماز اشراق پڑھ کرساتھوں میں تشریف فرماتھ، ابھی شخ کمیر دُور ہی سے دِکھائی پڑے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ جس دوست کے بارے میں تم لوگوں سے میں کہا کرتا تھاوہ آگیا،حضرت مخدوم نے فرمایا بیروہی بچہ ہے جس کے بارے میں میرے مُر شدنے فرمایا تھا۔خادم نے اُن کے پہو نیخ سے پہلے ہی روئی اور شربت تیار کر کے رکھ لیا۔ شخ کبیر حاضر ہوئے اور و مکھتے ہی بیجان لیا کہ یہ وہی بزرگ ہیں جن سے خواب میں بیعت کی تھی،سر قدموں میں رکھ دیا اور مر يد موكرسلسله اشرفيه مين داخل موكئے - جب شخ حاجي چراغ كومعلوم مواكه شخ كبير ،حضرت مخدوم کی بیعت کر لی ہے تو انہیں رنج ہوا اور حالت جلال میں فر مایا کبیر جوانی ہی میں مُر جائے گا۔حفرت شخ كبيركوأى وقت معلوم ہوگيا كه شخ چراغ ہند جلال فرمارہے ہيں،خود حفرت مخدوم کواس حالت کی اطلاع ہوگئی ،فر مایا کہ فرزند کبیر! فکرنہ کروتم ایک دن پیر کبیر ہو گے لیکن تم بھی اُن کے حق میں کچھ کہوئے کہیرنے کہا پہلے حاجی چراغ مرے گا چنا نچہ ایسا ہی ہوا پہلے حاجی چراغ کا انتقال ہوا اور یا می سال بعد شخ کبیر نے رحلت فرمائی۔ (مرأة الاسرار، خزیة الاصفياء، تذكرة مشائخ عظام، حيات غوث العالم)

## ولی کوآز مانے کی سزا

ظفرآ بادمیں بیایک عجیب وغریب واقعہ پیش آیا کم مخروں نے ایک جناز ہ بنایا اورایک منخرہ کواس میں لیا کر سمجھا دیا کہ جنازہ حضرت مخدوم کے پاس لے چلتا ہوں، جب وہ نماز پڑھنے کھڑے ہوں اور اللہ اکبر کہیں تو نکل کو ہنسوتا کہ کہ ہم سب لوگ مضحکہ اُڑا کیں۔ بہر حال مصنوعی جنازہ حاضر لیے وہ لوگ حضرت مخدوم کے پاس روتے ہوئے آئے اورعرض کیا کہ حضور جنازه حاضر ہے نماز پڑھا دیجئے مسخروں کا مقصد پیتھا کہ جب حضرت مخدوم تکبیر کہیں مُر دہ این جاریائی سے اُٹھ کرحفزت کے پاس آئے اور سلام کر کے کہ اے حفزت آپ کی كرامت ميں كوئى شك نہيں ہے كيونكه آپ نے مجھ بے جان كوزندہ فرما ديا، اس بنا پر آپ كو شرمندگی ہوگی اور ذلت ورُسوائی کا سب ہوگا۔ بد بختوں کو بی خیال نیآیا کہ اگریہ واقعی بزرگ نکلے تو انجام کیا ہوگا۔حضرت مخدوم نے نورِ باطن سے سارا حال معلوم کرلیا تھا اس کئے ابتداء میں احتر از فرمایا مگر جب مسخر وں اصرار بڑھا تو آپ نے نماز جنازہ پڑھائی بھیراُولی ہی میں وہ تخف جان بی ہو گیا، اللہ اکبر کہتے ہی مصنوعی مردہ واقعی مردہ ہو گیا۔ مخرے بیچھے کھڑے بنس رہے تھے اور متوقع تھے کہ اب مُر وہ اُٹھ کرسلام کرتا ہے مخروں کو انتظار رہا کہ اب مصنوعی مردہ نکل کر شخصا مارتا ہے لیکن اُس نے جنبش تک نہیں کی ،مُر دہ نہ اُٹھا تو ہوش اُڑ گئے۔ نماز ختم ہوگئ تو حضرت مخدوم نے فر مایا کہ جنازہ لے جا دُاورمردہ کو ڈن کرولوگوں نے دیکھا تو واقعی اُس کومُ دہ پایا۔ بہت مصطرب ہوئے ،روئے پیٹے اور پاؤں پر گر کرمعافی ما تکی ،جب کہیں جا کرمُر دہ میں زندگی پیدا ہوئی (معارج الولایت) جب پیرکرامت مشہور ہوئی ،طالب حق جوق وَرجوق خدمتِ عالى ميں حاضر ہونے لگے اور چھوٹا بڑا قدمیوی پرٹوٹا پڑتا تھا۔ (خزینة الاصفيار، حيات غوث العالم، سيرالا وليا محفل اولياء)

كرامت اورجاد وكامقابله

حضرت غوث العالم سلطان سیداشرف جہا تگیرسمنانی قدس سرہ، کا قافلہ جب کچھو چھا شریف اُترا تو تُر ب وجوار کے سارے آدمی زبارت کے لئے ٹوٹ بڑے، سب سے سملے

موضع زمیندار حفزت ملک محمود نے قدمبوس کی حضرت مخدوم نے اُن پر بہت زیادہ شفقت فر مائی اور ارشاوفر مایا کہ میرے بیر ومرشدنے مجھے یہیں کے لئے قیام کرنے کا تھم دیا ہے۔ تمہارے زویک بہال کون ی جگہ ہارے رہے کے لئے مناسب ہے۔ملک محمود نے عرض کیا کہ حضور یہاں ایک جوگی بڑی اچھی جگہ رہتا ہے لیکن بڑا جادوگر ہے اُسے اپنی سفلی قو توں بڑا نازے وہ کی روحانی طاقت ہی ہے زیر ہوسکتا ہے۔ اگر خادم بارگاہ اُس کو ثکال دیں تو بہت نَشِي جَلَّهُ بِاتُّكَ كُلُّ آبِ نِي آيت كُرِيمِهِ ﴿ قُلْ جَآءَ الْحَقُّ و زَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زِهُوْقًا ﴾ (بن اسرائيل:١١/١٨) بيشك حق آيا باطل چلا كيا، بيشك باطل كوشنا بي تفا .....كي تلاوت فرمائی اورارشادفر مایا کہ یہی ہمارے لئے کافی ہے۔ بہر حال اُس جگہ کو دیکھے لینا بھی عائع - کھ ہمراہیوں اور ملک محمود کو لے کراس مقام پرتشریف لے گئے ، دیکھتے ہی فر مایا کہ بس یمی جگر تھی جس کو حضرت شخ نے وکھایا تھا۔ یہاں ہے اُن چند بے دینوں کو زکال دینا بالکل آسان ہے جس کوحفرت مخدوم نے ایک خاوم سے فر مایا کہ جو گی سے کہد دو کہ بس بوریا بستر سنجالے اور کہیں نکل بھا کے ۔خادم نے جاکریہی کہد دیا تو جو گی نے مغرورانہ کہیج میں کہا کہ ہمارا نکلنا کوئی نداق نہیں ہے ہم اُن کی روحانی طاقت آ زمانے کے بعد ہی پیچگہ چھوڑیں گے، کوئی قوتِ ولایت سے نکالے ورنہ ہمارا نکالنا ہٹسی ٹھٹھانہیں ہے۔ جمال الدین راؤت اُسی دن حضرت مخدوم کے ہاتھ پرمرید ہوئے تھے۔آپ نے اُن سے فرمایا کہ جاؤجو بات جوگی و کھنا جاہے دکھادو۔ جمال الدین جو گی ہے بچین ہی ہے ڈرے ہوئے تھے، ہمت نہ پڑی، آپ نے قریب کا یا، یان کی گلوری چہا کر جمال الدین کے مُنہ میں رکھ دیا، پھر کیا تھا جمال الدین اشر فی کچھوچھ کے شیر بن گئے اور بہا دروں کی طرح جو گی کے پاس چلے گئے اور تکلئے کو كها- باجم خوب باتيں ہوئيں، آخرسب جو گى كہنے لگے كہ يہلے بچھ كرامت دكھاؤ توالى باتيں منھ سے نکالو۔ جمال الدین نے کہا کہ ہمارا کام کرامت وکھانانہیں ہے لیکن ابتم کہتے ہوتو مجبوری ہے، اچھا بولو کیا و کھنا جا ہے ہو۔ کہتے ہیں کہ جو گیوں کوطیش آگیا، جادو کے کھ منتر یر سے اور جمال الدین کی طرف چھونگا، ہرست سے کالی چیونٹیاں نکل پڑیں، زمین کالی ہوگئ اورساری چیوٹیاں جمال الدین کی طرف بڑھیں۔ جمال الدین نے حضرت مخدوم کی طرف

توجه کی اور چیونی کی نوچ پرغضب کی نگاه ڈالی تو کسی کا نام ونشان بھی میدان میں ندرہ گیا۔اس کے بعد جادوگروں نے غضبناک شیروں کی فوج بنا کرجیجی، جمال الدین نے فر مایا کہ بھلا مصنوی شیر بھی شیران حق کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔آپ نے شیروں پرایک پر جلال نظر ڈالی، سارے شیروں نے میدان چھوڑ دیا۔ آخر جو گی خود مقابلہ میں آیا اور اپنا سونٹا ہوا میں اُڑ ایا۔ حضرت جمال الدین نے مخدوم کے عصاشریف کو اُوپر ہوا میں چھوڑ دیا۔عصائے مخدومی نے جوگی کے سونٹے کو کلڑے کرے زمین پرگرا دیا۔جب جوگی کے طلسماتی حربے ناکام ثابت ہوئے تو اُس نے حضرت مخدوم کی زوجانیت کا اعتراف کرلیا اور کہا مجھے حضرت مخدوم كى بارگاه ميں كے چلو، ميں أن كے ہاتھ برسلمان ہوں گا۔جو كى نے آكر حضرت مخدوم كے قد موں مر رکھ دیا اور مشرف باسلام ہوا۔ حضرت مخدوم نے اُس کا نام عبد الله رکھا۔ اس وقت أس كے تمام جلے ملمان ہو گئے ۔ سب لوگ اپنی مذہبی كتاب حضرت مخدوم كے سامنے لائے اورآگ میں جلا کر پھونک دیا۔حضرت مخدوم نے اُن سے بڑی ریاضت کرائی اور تالاب کے كنارے أن كى نشت كے لئے ايك جگه مقرر فرمادى۔ كہتے ہيں كہ جوگى كے اسلام لانے پر اُس دن کوئی پانچ ہزاراشخاص مسلمان ہوئے تھے۔ جوگی کےمسلمان ہونے کے بعد حضرت مخدوم نے اپناساراسا مان اُسی مقام پر منگوالیا جو پہلے جو گیوں کی جگتھی اور ہمراہیوں کے لئے علیحدہ علیحدہ قیام گاہ تجویز فر مایا،سب نے اپنا اپنا حجرہ بنالیا اور خانقاہ اشر فی کی تعمیر تھورے دنوں میں ملک محمود نے کرادی۔ (حیات غوث العالم ، خزینة الاصفیاء، تذکره مثائخ عظام)

ہے ہندوفقراء کا ایک گروہ غوث العالم مخدوم سلطان سیدا شرف جہا نگیرسمنانی قدس سرہ ،
کی خدمت میں آیا اور بت خاند اور بتوں کے جواز واہمیت پر بحث شروع کردی۔ فرمایا تم آخیس
پو جتے ہو، ذرا اُن سے اپنی تعریف تو کراؤ۔ پھر آپ نے قریب ہی بت خانہ میں جاکرایک بت
کواشارہ کیا۔ وہ اپنی جگہ ہے ہٹ کرفور آ آپ کے سامنے آگیا اور آپ کی تعریف کی۔ بیز شدہ
کرامت و کیے کرتمام ہندوفقراء اور نہت سے ہندواسی وقت مسلمان ہو گئے۔ (معارج الولایت،
سرالا خیار بحقل اولیاء)

المعنوث العالم مخد وم سلطان سداشرف جهانگیرسمنانی قدس سره، کی ذات مقدسہ سے

بیثار کرامات کاظہور ہوا ہے جواولیاء کے تذکروں اور کئب تصوف میں موجود ہے۔حضرت مخدوم کی سب سے بڑی کرامت جس کالتلسل سات سوسال سے ہنوز جاری ہے وہ آپ سے منسوب خاندان اشرفیه کے سا دات اشرفیہ ہیں اوراسی اشر فی بوستان کے مہکتے پھول ہیں حضور شيخ الاسلام تاجدارا المستت علامه سيدمجد مدنى اشرفى جيلانى اور غازى ملت سيدمحمه بإشمى اشرفي جیلانی \_ خاندانِ اشرفیہ کے پہلے فرزند مخدوم الافاق سیدعبد الرزاق نور العین اشرفی جیلانی (٧٦٥ ) ع شيبه غوث اعظم اعلى حضرت سيدنا شاه على حسين اشرفى جيلاني، عالم رباني حفزت علامه سيد شاه احمد اشرف، حضرت سيدمحمد اشر في محدث اعظم مهند، حضرت مخدوم المشاكخ سيدمحد مخارا شرف اشر في جيلاني ،اشرف العلماء علامه سيد حامد اشرف، شيخ اعظم حضرت سيدمحمه اظهاراشرف، حضرت سيرمحموداشرف اشرفي جيلاني، شيخ طريقت حضرت سيرمحمد جيلاني اشرفي، حضرت علامه سيد كليم اشرف، حضرت سيد راشد كل اشر في جيلاني، حضرت سيد نوراني اشر في جیلانی، حضرت سید حسن عسکری اشرفی، حضرت سید قاسم اشرف اشرفی جیلانی، .......... تک سات سوسالوں میں خانوادہ اشرفیہ نے ملّت اسلامیہ کوایک سے ایک رُوحانی فرزندعطائے کئے جن کے علم و کمال اور نصل وجلال کے آگے صاحبانِ بصیرت کھنٹے ٹیک دیا کرتے ہیں ،علم ظاہری کے ہمالداورعلوم باطنی کے بح بیکرال،جنہوں نے اپنے اپنے دائرہ کارمیں انسانیت کی بلوث خدمات انجام دیں فضل وعطا کے موتی بھیرے، روحانی عظمت کے پرچم لہرائے، علوم باطنی کے دریا بہائے ، کروڑوں کشتگانِ معرفت کوعرفان وابقان کی شاہراہ عطا کی۔ عرب وعجم میں آج بھی لا کھوں فرزندانِ اسلامیانہیں سادات اشرفیہ کے چشمہ فضل وکرم سے پیای انسافیت کوسکون بخش رہے ہیں۔

## بايمانيون كاكوئي ولى (حمايق ومددگار) نهيس

جن لوگوں کواولیاء اللہ کا دامن نصیب نہیں ہو، وہ گمراہی کے گڑھے میں پڑے ہیں۔ یہ مسلّمہ حقیقت ہے کہ اولیاء کرام سے وابستگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہِ عالیہ تک رسائی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ بیارو مددگار ہوتا ہی بہت بڑا عذاب ہے۔

﴿ وَمَنْ يَّضُلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَّلِيّ مِنْ بَعُدِهٖ ﴾ (الثوريٰ:٣٣/٣٢) اور جے الله گمراه کرے اُس کا کوئی وگی (رفیق) نہیں،اللہ کے مقابل۔(لیعنیٰ گمراه کا کوئی مددگارنہیں)

﴿ وَمَنْ يُنْصِٰلِلْ فَكَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّوْشِدًا﴾ (اللهف:١١/١٨) اور جے گمراہ کرے تو، ہرگزاُس کا کوئی (ولی مرشد) حمایتی رہ دِکھانے والانہ پاؤ گے (گمراہ کانہ کوئی مددگار ہے نہ کوئی مُرشدور ہبر)

﴿ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ أَوْلِيْاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيْلِ ﴾ (الثورئ٣٦/٣٢)

اوراُن کے کوئی دوست نہ ہوئے کہ اللہ کے مقابل اُن کی مدد کرتے اور جے اللہ گراہ کرے اُس کے لئے کہیں راستہیں۔

( لیمنی کفار کوجن دوستوں پر وُنیا میں بھروسہ تھا، یا جن قرابت داروں کے متعلق اُن کا خیال تھا کہ قیامت میں ہماری مدوکریں گےوہ کوئی مدد نہ کریں گے )

﴿ فَمَنُ يَهُدِى مَنُ اَصَلَّ اللَّهُ وَ مَا لَهُمْ مِنُ نَّصِوِيْنَ ﴾ (الروم: ٢٩/٣٠) تو اُسے کون ہدایت کرے جے خدائے گمراہ کیا اور اُن کا کوئی مددگار نہیں (بے بارمددگار ہونا کفار کاعذاب ہے)

﴿ مَا لِظَّلِمِیْنَ مِنْ حَمِیْمٍ وَ لَا شَفِیْعِیُّطَاعِ ﴾ (المون: ١٨/٢٠) ظالموں كاندكوئى دوست ندكوئى سفارشی جس كا كہامانا جائے۔ ﴿ وَ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ وَّلِيِّ وَ لَا نَصِیْمٍ ﴾ (البقره: ١٠٤/٢) نہیں ہے تبہارے لئے اللہ کے سواكوئى دوست اور ندكوئى مددگار۔ (اور اللہ کے مقابل نة تبہاراكوئى دوست ہے اور ندمدگار)

اولیاء کرام خدائی طاقت کے مظہر ہیں

دولتِ ایمان ہے مشرف ہونے کے بعد اہلی عزم وہمت ترقی کے مختلف درجات طے کرتے ہوئے آگے بوجے حلے جاتے ہیں بہاں تک کہ اس بلند مقام پر فائز ہوجاتے ہیں۔

#### جس كى رضاحت حضور رحمت عالميان طافية في نيول بيان فرما كى كه

لا يزال العبد يتقرّب التي بالنوافل حتى احببته فاذا احببته كنتذ سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به (بخارى شريف) الله تعالى ارشادفر ما تا ہے كہ بنده فلى عبادات سے ميرے قريب ہوتا رہتا ہے يہاں تك كہ بين اس سے محبت كرنے لكتا ہوں اور جب بين اس سے محبت كرنے لكتا ہوں اور جب بين اس سے محبت كرنے لكتا ہوں ور جب مين اس سے اور بين بين اس كى كان ہو جا تا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اور بين بين اس كى آئكے ہو جا تا ہوں جس سے وہ د كھتا ہے۔

جب بندے کے قرب نوافل کے ذریعے درجہ محبوبیت پر فائز کر دیا جاتا ہے تو نور جلالِ خداوندی اس کی آنکھوں میں آجاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا: وبصوہ الذی یبصر به (بخاری شریف) اور میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں وہ اس سے دیکھتا ہے۔

یہ انسانیت کا کمال ہے کہ بندہ صفاتِ خداوندی کا مظہر ہوجائے۔ جب اللہ تعالیٰ کی صفت سمع کی تجلیاں اس کی سمع میں چپکنے لگیں گی تو یہ ہر قریب و بعید کی آواز کیوں کر نہ ن لے گا۔ یہ اس کی ذاتی صفت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تحقی کا ظِل ہے عکس ہے اور پر تؤ ہے۔ پر تو اور ظِل غیر مستقل ہوتا ہے۔ پس تو حید تو یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا اتنا گر ب حاصل کرے کہ خداکی صفات کا آئینہ بن جائے۔

حضرت شاہ ولی اللہ مُحدِّ ث دہاوی علیہ الرحمۃ نسطعات کیں تحریفر ماتے ہیں : اہلِ وِلایت ایک صفت سے دوسری صفت میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں جسے کہ برف کے نیچ آگ جلائی گئی میاں تک کہ برف کے نیچ آگ جلائی گئی میاں تک کہ برف کے بیچ آگ جلائی گئی میاں تک کہ بان تک کہ بان کی میاں تک کہ بان کی مین اور اس میں فتو رآگیا۔ اس کے بعد بھی آگ جلنے کا عمل جاری رہا یہاں تک کہ بانی گرم ہوگیا۔ آگ پھر بھی جلتی رہی یہاں تک کہ وہ پانی ان خصوصیات کا حامل بن گیا جوآگ میں ہیں ، مثلاً کسی چیز کو پکا ڈالنا یا انسان کے بدن پر آبلہ ڈال دینا۔ ان تمام تبدیلیوں نے (اس پانی کو) پانی ہونے کی حقیقت سے نہیں نکالا ( یعنی آگ کی خاصیتوں کے بیدا ہوجانے کے باوجودہ گرم پانی ، پانی ہی رہا، آگ نہیں بنا) البتہ بیضرور ہے کہ پانی کی حقیقت ، آگ کی حور کی کی خور کی کی حقیقت ، آگ کی حقیقت کی حقیقت کی حوالم کی کی کی حوالم کی کی حوالم کی کی حوالم کی کی حوالم کی کی کی کی کی حو

کے قریب تر ہوگا۔ ای طرح صوفیائے کرام کی فنا و بقا (فانبی فیی الله و باقبی بالله) اُن کو انسانی حقیقت سے خارج نہیں کرتی پلکہ اس نے انہیں انسانیت کے ان اوصاف سے دور کر دیا جو حیوانات (جانوروں اور درندوں) کے مماثل تھے اور (انسانیت کے اُن اوصاف) کے قریب کر دیا جو ملائکہ اور ان کے بعد عالم جروت سے مناسبت رکھنے والے ہیں (طعات ۔ اردو ترجہ مولا ناسید گرمین ہائی)

میں نے اللہ تعالی کے تمام شہروں کی طرف دیکھا، تو وہ سب مل کررائی کے دانہ کے

-E1.11.

وَعزّتِ ربّی أن السَّعَدآء والاَشقِیاء یُعرُضون علیَّ وِأن عَینی فی اللَّوحِ المَحفوظِ و انا غائصٌ فی بِحادِ عِلم اللّه (زبرۃ الاسراروبجۃ الاسرار) عَلَی مِحدرب العزت کی قتم! بیشک سُعدا اوراشقیاء مجھ پر پیش کے جاتے ہیں اور میری آنکھ لوح محفوظ میں دیکھتی ہے۔ میں علم الہی کے سمندر میں غوط ژن ہوں۔ میری آنکھ لوح محفوظ میں دیکھتی ہے۔ میں علم الہی کے سمندر میں غوط ژن ہوں۔ می حضرت مولا ناروم رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں

لوح محفوظ است محفوظ از خطا ازچه محفوظ است محفوظ از خطا

لیعنی، اوج محفوظ اولیاء اللہ کے پیش نظر ہوتی ہے اور جو کچھاس میں محفوظ ہے وہ خطا سے

محفوظ ہے۔

امام ربّانی محبرّ دالف ثانی قدس سرهٔ فرماتے ہیں: میں لوح محفوظ میں دیکھا ہوں۔ (تفیر مظہری)

تعمرت امام اعظم البوحنيفه رحمة الله عليه في "فقد اكبر"، حضرت جلال الدين سيوطي محمة الله عليه في محمد الله عليه في محمد الله عليه في كدايك باريس

حضور طالتی کا خدمت میں حاضر ہوا تو سر کارنے مجھے فرمایا کہ اے حارث! تم نے کس حال میں ون پایا؟ میں نے عرض کیا کہ سچا مومن ہوکر۔پھر فرمایا ،تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ میں نے عرض کیا:

محتاج کا جب سیعالم ہے تو محتار کا عالم کیا ہوگا؟ جب اس آفتاب عالمتاب کے ذر وں کی نظر کا سیحال ہے کہ جنت ودوزخ، عرش وفرش جنتی ودوزخی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔
کوئی چیز اُن سے پوشیدہ نہیں تو آفتاب کو نین، سراجاً منیراطاً شیراطاً شیراکی نظر کا کیا پوچھنا، کیا اُن کی نظر ویشیدہ رہ سکتی ہے؟ ...... ہرگز نہیں!

ولِ فرش پر ہے تری نظر، سر عرش پر ہے تری گزر ملکوت و ملک میں کوئی شئے نہیں وہ جو تھ پہ عیاں نہیں ہے حضرت وا تا گنج بخش علی ہجو یری رحمۃ الله علیہ جن کے مزار پُر انوار پرخواجہ خواگان حضرت معین الدین چشتی رحمۃ الله علیہ نے چلہ کیا فیضِ باطنی حاصل کرنے کے بعد بیشعر آپ کیشان میں فرمایا جوآج بھی وہاں گندہ ہے:

کنج بخش فیض عالم مظهر نور خدا

ناقصال را پیر کامل کاملال را رہنما

حضرت داتا گئج بخش علی ہجوری رحمۃ الله علیہ اپنی جھونپڑی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ

ہندووں کی بارات قریب سے گزری ۔ جھونپڑی کے قریب آتے ہی وہ راستہ بھول گئے ۔

انہوں نے دیکھا کہ ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے ۔ وہ ہندو، دا تا صاحب علیہ الرحمہ کے پاس آئے اور

کہا، اے فقیر! ہم راستہ بھول گئے ہیں، ہمیں راستہ بتا دو ۔ حضرت نے فرمایا: راستہ بتا دوں یا

وکھادوں؟ انہوں نے کہا دِکھا دو۔ دا تا صاحب علیہ الرحمہ نے توجہ فرمائی تو اُن کوروضہ صطفیٰ

صَافِيدًا الطرآ كيا، وه تمام مندومسلمان موكئ - (مقامت اولياء)

نگاه ولی میں وه تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی

حفرت داتا كمن بخش على جورى رحمة الله عليه "كشف المحجوب" من لكحة بي، یہ بات مشہور ہے کہ حضرت سری مقطی رحمۃ الله علیہ کی زندگی میں مریدوں نے حضرت جنید رحمة الله عليه سے كہا اے شيخ إلىميں كوئى اليي نصيحت فرمايتے جس سے ہمارے دِلوں كوراحت اورسکون نصیب ہو۔آپ نے اُن کی درخواست قبول نہ فر مائی اور فر مایا کہ جب تک میرے شخ حفزت سری تقطی حمة الله علیه موجود بین، میں کوئی نصیحت نہیں کرسکتا۔ یہاں تک که آپ ایک رات سور ہے تھے کہ حضور نبی کر یم مناللہ الم کوخواب میں دیکھا۔آپ علیہ الصلو ہ والسلام نے فر مایا اے جنید! لوگوں کونصیحت کی باتیں کہا کرو کہ اللہ تعالی نے آپ کے کلام کوایک عالم کی نجات کا سبب بنادیا ہے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو دِل میں خیال پیدا ہوا کہ میرا درجہ شاید میرے شخ سرى تقطى رحمة الله عليه كے درجه سے براھ كيا، اى لئے تو حضور مالينان مجھے وعظ كرنے كا حكم فر مایا ہے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آ دی بھیجا کہ جب جنید (رحمة الله عليه) نمازاداكر لي أو أس كهوكم يدول ك كهنے سے تم في انہيں كوئى نفيحت نه كى اورمشائخ بغدادی سفارش بھی تونے رو کروی اور میں نے پیغام بھیجا تب بھی تم نے وعظ ونصیحت كاسلسله جارى نه كيا \_اب حضور رحمة الله عليه في فرمايا كهايخ شيخ كے اس ارشاد كے بعد مير ب ول میں جوایے درج کی بلندی کا خیال پیدا ہوا تھا وہ نکل گیا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ حضرت مقطی رحمة الله علیه میرے تمام احوال ظاہر و باطن ہے آگاہ ہیں اور انہی کےصدقے مجھے بیہ اعزاز حاصل ہوا ہے اور آپ کا درجہ میرے درجہ سے بہت بلند ہے کیونکہ آپ میرے اسراریر آگاہ ہیں اور میں آپ کے احوال سے بالکل بخر ہوں۔ چنا نچے میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوکرا بے خیال سے استغفار کیا اور پھرآ ب سے یو چھا کہ آپ کو کس طرح معلوم ہوا کہ میں نے حضور منافیت کوخواب میں دیکھا ہے۔آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے خواب میں اپنی ملاقت كى شرف بخشا اور مجھے فر مايا كەمىر ئے مجبوب كانتيان خينيد كو تھم ديا كہ وہ لوگوں كونقيحت

کریں تا کہ بغداد والوں کو مُر اد پوری ہو۔اس حکایت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مُر شدجس حالت میں بھی ہوا پنے مریدوں کی حالات ہے آگاہ ہوتا ہے۔ (کشف الحجوب)

أَمِنُ تَذَكُّو جِيْرَانٍ بِذِي سَلَمٍ مَنْ مُقْلَةٍ بِدَم مَنْجُتُ دَمْعًا جَرِئ مِنْ مُقْلَةٍ بِدَم

میں نے جرت سے عرض کیایا آبا الوّجاء من أین حفظتَها اے ابوالر جاء! یہ تصیدہ آپ میں نے کہاں سے یادکیا؟ میں نے یہ قصیدہ حضور طُلِیْنِیْم کے سواکسی کو اب تک نہیں سایا ہے، نہ کوئی شخص اس وقت تک میرے پاس آیا جس کو یہ قصیدہ میں نے سایا۔ ابوالر جاء رحمۃ اللّه علیہ نے فر مایا:

لقد سَمعتُها البَارِحةَ تنشدُها بَينَ يَدى النَّبِيّ عَلَيْهُ و هُو يتَمايَل و يتحركُ استحساناً تحرك الاغصان المثمرة بهُبُوبِ نَسِيم الرِّياحِ المعرى! يقصيره گذشترات مِن نَه أس وقت سُناجب ثم دربارِ رسالت مِن المَّا التَّارِمُ مِن عَن المَا التَّارِمُ مِن عَن المَا التَّارِمُ مِن المَّا التَّارِمُ مِن المَّا التَّارِمُ مِن المَّا التَّارِمُ مِن المَا التَّارِمُ مِن المَّا المُنْ المَا المَّالِمُ مِن المَا المَّالِمُ المَّالِمُ المَا المَا المَا المَّالِمُ اللَّهُ المَا المَا المَالمُ المَا المَا المَا المَا المَا المُنْ المَا المَا المَا المَالمُ المَا المَالِمُ المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَالمُ المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَالِقُولِ المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَالِمُ المَا المَالَةُ المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَالِمُ المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَالِمُ المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَالِمُ المَا المُعْلَمُ المَا المَالمُعِلَّمُ المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَالمَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَالِمُ المَا المَ

کے لئے پھلوں سے بھر ہوئی ڈالی کی طرح ایسے تمایل و ترک فرمار ہے تھے جیسے وہ ڈالی نیم ریاح کی حرکت سے بلغ گئی ہے۔

بوصری فرماتے ہیں کہ بیٹن کرمیں نے علی الفوروہ قصیدہ اُن کی خدمت میں پیش کیا ، بس اس کے بعد شہر بھرمیں پینجرعام ہوگئ۔

🛠 حضرت غوث العالم مخدوم سيدا شرف جها نگيرسمناني قدس سره ،سفر کي منزليل طے كرتے ہوئے دہلى سے جب بہارشريف پہو فچے تھے أسى دن حفزت مخدوم الملك شخ شرف الدين احمد بن يجي منيري رحمة الله عليه (المتونى ٤٠٢هه) كا وصال موا تقا\_ (حضرت شرف الدین کجی منیری رحمة الله علیه بند وستان کے مشاہیر مشائخ اور اولیاء کبار میں نمایاں أوصاف جميده اورصفات صالحه كے حامل تھے ) حضرت شرف الدين يجيٰ منيري رحمة الله عليه كو نور ولایت سے حضرت مخدوم کی آ مرمعلوم تھی ای لئے سب خادموں اور وارثواں کو وصیت فر مائی تھی کہ ایک تھی النب سیدفر زیدرسول تارک سلطنت اور ساتوں قر اُتوں کا حافظ آرہا ہے میرے جنازہ کی نمازوہی پڑھائے۔چناچہلوگ منتظر تھے ابھی ذرای دیر ہوئی تھی کہ شخ جلائی نامی ایک بزرگ آبادی سے باہرآ کر تلاش کرنے لگے کہ کوئی آتا ہو۔ آپ بہار شریف پہنچتے ہی شہر میں داخل ہو گئے، شخ جلائی نے ویکھتے ہی سمجھ لیا کہ انھیں کی تلاش ہم کو ہے، دوڑ کر بوچھا كة پسيديس -آپ نے بوى عاجزى سےفر ماياكه بال-اى طرح سب علامتوں كو يوچھا جب سمجھ گئے کہ خیں کے متعلق حضرت مخدوم الملک شرف الدین کیجیٰ مغیری رحمۃ اللہ علیہ نے امامت کی وصیت فرمائی ہے تو آپ کوحضرت مخدوم الملک کے خلفاء سے ملایا اور جنازہ کے یاں لئے گئے،سب لوگوں نے آپ سے نماز پڑھانے کو کہا، پہلے تو آپ نے بطورا تکسارا نکار فرمایا اور پراصرارے مجبور ہو کرنماز پڑھائی۔

بندہ جب مقام محبوبیت پر فائز ہوجاتا ہے اُس پر انور اللی کی برسات ہونے گئی ہے،
انوارِ قدسیہ اُس کے حواس ، اعضاء وجوارح اور آلات بن جاتے ہیں۔نورخداوندی اس کے
رگ وریشہ میں اثر انداز ہوتا ہے اس طرح بیہ مقرب بندہ صفات اللہ یہ کامرکز ومظہر بن جاتا

ای کے نور سے سوچا، ای کے نور سے بولٹا اور ای کے نور سے تھر ف کرتا ہے اس کی طاقت اور تھر ف کے سامنے مسافت کا گر ب و بُعد حاکل نہیں ہوتا۔ ایک مقام پر بیٹھ کروہ پوری دُنیا میں تھر ف کرسکتا ہے کیونکہ وہ انوار قد سید کامہط اور صفات اللہد کامظہر بن جاتا ہے۔

'بندے کا اللہ تعالیٰ کے غیوں میں ہے کسی غیب پراطلاع پالیٹا اس کے تورہ ہے اور یہ رہندے کا غیب پراطلاع پالیٹا) کوئی اتو تھی بات نہیں ، اور یہی مطلب ہے فر مانِ خداوندی کا کہ میں اس محبوب بندے کی آئکھ بین جاتا ہوں جس سے وہ ویکھتا ہے لہذا حق تعالیٰ جس کی آئکھ بین جائے اس کا غیب کو پالیٹا کوئی اتو تھی اوراچھنے کی بات نہیں۔ (نیم الریاض شرح شفاشریف)

امام فخرالدین رازی رحمة الشعلیفر ماتے ہیں، بندہ جب اطاعت وفر ما نبرداری پرتیکی اختیار کرے تو وہ اس مقام تک پہنے جاتا ہے جس کے متعلق الشتعالی فرما تا ہے کہ میں اُس کے کان اور آنکھ بن جاتا ہوں، پس جب خداوندی کا نور بندہ محبوب کے کان ہوجاتا ہے تو وہ قریب اور دُور کی آوازیں سنتا ہے اور جب الشتعالی کا نور جلال اُس کی آنکھ بن جاتا ہے تو وہ قریب اور دُور کو دیکھ لیتا ہے اور جب جلال اِلیٰ کا نور اور اُس کے ہاتھ بن جاتا ہے تو وہ مشکلات قریب اور دُور کو دیکھ لیتا ہے اور جب جلال اِلیٰ کا نور اُس کے ہاتھ بن جاتا ہے تو وہ مشکلات اور آسانیوں میں دُور اور زند کی میں تصرف (قبضہ واختیار) پر قادر ہوجاتا ہے۔ (تغیر کیر)

حضرت مُلَا علی قاری فرماتے ہیں 'شخ کبیر امام ابوعبد اللہ اپنی عقائد کی کتاب میں فرماتے ہیں: ہم میعقدہ رکھتے ہیں کہ بندہ رُوحانی کیفیت کی طرف نتقل ہوجاتا ہے تو اُسے غیب کاعلم حاصل ہوجاتا ہے اور اُس کے لئے زمین سمٹ جاتی ہے اور وہ پانی پر چلتا ہے اور نظروں سے اوجھل ہوجاتا ہے۔ (مرقاق)

كرامات

الله تعالی اپنے اولیاء کو اختیارات، تھڑ فات، کرامات عطافر مایا ہے۔ اولیائے کرام سے جو بات عادت کے خلاف ظاہر ہوائے کرامت کہتے ہیں۔ اولیائے کرام کی کرامتیں بے شار ہیں اُن میں سے چند کرامتیں یہ ہیں۔حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ نے ایک مرغی کی ہڑیوں پر ہاتھ رکھ کرفر مایا" فَنْم بِیاِذْنِ اللّٰهِ " یعنی اے مرغی! اللہ کے حاکم سے زندہ ہو جا، تو وہ

مرغی زندہ ہوگئ ۔ اورا یک مرتبہ خلیفہ منتجد باللہ نے اشرفیوں کی تھلیاں آپ کی خدمت میں نذر پیش کیں ۔ آپ نے ان تھیلوں کو نچوڑا تو اُن میں سے خون بہنے لگا، آپ نے فرمایا اے خلیفہ!

مجھے شرم نہیں آتی کہ لوگوں کا خون چوں کرمیر ہے پاس لائے ہو۔ خدا کی قتم اگر مجھے خاندانِ رسول ہونے کا احرّام نہ ہوتا تو اس خون کو اتنا بہنے دیتا کہ تمہمار ہے گلوں تک پہو نچ جاتا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اجمیر کے ایک بڑے تالاب کا پانی ایک پیالہ میں کے لیا تو وہ تالاب آتنا سو کھ گیا کہ گویا اس میں بھی پانی موجود ہی نہ تھا۔ کرامت کا انکار کرنا گراہی و بد نہ بی ہے۔ (بہار شریع)

اولیاءاللہ ہے محبت رکھنی اوراُن کے افعالِ محنہ (اچھے کاموں) کی پیروی کرنی باعثِ سعادت ہے۔ولایت کے لئے کرامت کا ظاہر ہونا شرطنہیں البتہ شریعت کی پابندی ضروری ہے۔اولیاءاللہ کوسوتے یا جاگئے میں بعض راز کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں ان کوکشف والہام کہتے ہیں اگروہ بہ ظاہر موافق شرع ہیں تو قابل قبول ہیں ورینہیں۔

اولیاءاللہ کو وسیلہ ٹھبرا کر بارگاہ الہی میں التجا کرنی اور وُعا مانگنی جائز ہے مثلاً یوں کہے کہ الہی فلاں بزرگ کے وسیلہ سے یا تصدق وطفیل میں میرا کام کردے۔

#### مرتبه ولايت

مرتبہ ولایت پر فائز ہونے کے اسباب کا ذکر کرتے ہوئے عارف باللہ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرحبہ ولایت کے حصول کی یہی صورت ہے کہ بالواسطہ یا بلاواسطہ آئینہ ول پر آفتاب رسالت کے انوار کا اندکاس ہوئے لگے۔ اور پُر تو جمال محم علی صاحبہ اجمل الصّلات واطیب التسلیمات قلب ورُ ورح کومنور کردے اور یہ نعمت انھیں کو بخش جاتی صاحبہ اجمل الصّلات میں یاحضور کے نائبین یعنی اولیاءِ اُمت کی صحبت میں بکثرت حاضر رہیں۔ اولیاء کرام میں دوقتم کی قو تیں ہوتی ہیں۔ (۱) الرقبول کرنے کی (۲) الرکرنے کی۔ کی بہلی قوت کی وجہ سے وہ بارگاہ الہی سے فیض و تحبی کو قبول کرتے ہیں اور دوسری قوت سے وہ ان ارواح و قلوب کو فیض پہنچاتے ہیں جن کا اُن سے رُوحانی لگا وَ اور قبلی مناسبت ہوتی سے وہ ان ارواح و قلوب کو فیض پہنچاتے ہیں جن کا اُن سے رُوحانی لگا وَ اور قبلی مناسبت ہوتی

ہے۔اس لئے اگر کو کی شخص اٹکار اور تعصّب سے پاک ہوکر ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو وہ اُن کے فیوض و ہر کات سے ضرور بہر ہ مند ہوتا ہے۔

علماء كرام اوراولياء عظام

الله تعالى في محلوق كى مدايت ورجنمائي كاسلسله سيدنا آدم عليه السلام عشروع فرماكر حضور سيد المرسلين مَالْيَيْ الرياس سلسله كوختم فرما كرنبة تكا دروازه بميشه بميشه كي بندفر ماديا، تا ہم ہدایت کا دروازہ قیامت تک کے لئے کھلاہے حضور مکانٹیڈ اصلاح باطن اور اصلاح ظاہر کے لئے تشریف آئے \_رسول اللہ مالیٹیل دینی علوم، روحانی علوم، تمام علوم کا مرکز ہیں ۔ چونکہ اب دُنیامیں کوئی نیانبی اور رسول تشریف نہیں لائے گا اس لئے حضور سرور کا تنات مالی الیا کے ہماری نگاہوں سے روپوش ہونے کے بعد ہدایت واصلاح کا پیکام الله تعالیٰ نے اُمت مسلمہ کے دوعظیم گروہوں کے سپر دفر مایا۔ایک کی توجہ ہے قلب کی طرف،اورایک کی توجہ ہے قالب ك طرف ايك م جوقل كى صفائى كرر ما م اورايك م جوقال كى نقش و نگاراً تارر ما ہے۔ایک ہے علاء کی جماعت اور ایک ہے مشائخ (اولیاء) کی جماعت۔اولیاء کی نظر قلب پر اورعلاء کی نظرقالب پر \_ظاہر کی اصلاح کی ذمہداری علائے دین کے سپر دہوئی جب کہ باطن ک اصلاح کا کام صوفیاء واولیاء کوسونیا گیا۔ جن یا کانِ اُمت کودین کے ظاہر کی حفاظت پر مامور فرمايا كيا، وه علاء، مفترين، مُحدِّثين، مُجدِّ دين، مجتهدين، مجامدين، مصلحين اورمبلغين کہلاتے ہیں جب کہ جن نفوس قد سیہ کے دم قدم سے دین کا باطنی نظام روال دوال ہے وہ صوفیاء، فقراء، اولیاء (غوث وقطب) کہلاتے ہیں۔ یدونوں گروہ (علاء واولیاء) ہردورمیں اینافریفه بری جانفشانی اورمحت سے اداکرتے چلے آرہے ہیں۔

نماز، روزه، جج، زکوة، کے مسائل ہے آگاہی، دین کی ترویج واشاعت، عقائد کی ورث کی ترویج واشاعت، عقائد کی ورث کی، شریعت کا نفاذ اور مساجدو مدارس کا قیام علماء فرماتے رہے، جب کہ اخلاص نیت، حضور قلب، توکل، صبر وشکر، تسلیم ورضا، یقین واحسان، فناو بقا، تزکیدو تصفیہ اور منازل سلوک اولیاء وصوفیاء طے کرواتے رہے۔ آسمان کی زینت چانداور تاروں سے ہے تو زمین کی زینت اولیاء

الله ہے ہے۔ ظاہری نور چا ندوسورج سے ماتا ہے اور باطنی نوراولیاء اللہ سے ماتا ہے۔ کشتی بغیر ملأح كے نہيں چل كتى ہے اى طرح حيات كى كتتى اولياء الله كے بغير منزلِ مقصود تك نہيں پہونچ سکتی ہے۔جس طرح جسم کے درمیان رگوں سے رشتہ قائم ہے ای طرح اولیاء الله، رسول کے زندہ مجوہ ہوا کرتے ہیں۔اس لئے کہ اولیاء اللہ کے کمال سےرسول کے کمال کا پیت چلتا ہے۔عام لوگ وُنیا میں آتے ہیں اور انبیاء اولیاء وُنیا میں بھیجے جاتے ہیں۔آنے اور بھیج جانے میں فرق ہے اس لئے کہ آنا اپنی ذمہ داری پر ہوتا ہے اور بھیجنا جھیجنے والے کی ذمہ داری یر ہوتا ہے۔ ظاہری عضوء کو یاک کرنا علاء کا کام ہے اور ول کا یاک کرنا اولیاء کا کام ہے۔ تماز میں جسم پاک کرادینا، قبلہ رو کھڑا کر دینا، اس شرائط وار کان ادا کرا دیناعلاء کا کام ہے مگر نماز میں خلوص حضور قلب، اس کاریاء سے یاک ہونا اولیاء اللہ کے ذریعیہ گویا شرا کط اداعلاء پورے کراتے ہیں اور شرائط قبول اولیاء علماء پڑھاتے ہیں اولیاء پلاتے ہیں۔ ایمان کی لاز وال نعمت علماء ہے ملتی ہے اور ایمان کی حفاظت اولیاء اللہ سے ہوتی ہے۔ شریعت کے حامل کو علاء کہتے ہیں اور طریقت کے حامل کو اولیاء کہتے ہیں۔ جہاں شریعت ختم ہوتی ہے وہیں سے طریقت شروع ہوتی ہے۔علماء کے دربار میں زبان سنجال کررکھنا جا ہے اور اولیاء کی بارگاہ میں ولسنجال كرركهنا جائے \_اس لئے كداولياءول كے خطرات سے واقف ہوتے ہيں علاء كا درس ایک مدت میں حاصل ہوتا ہے اور اولیاء کی ایک نگاہ کرم سے منٹوں میں ول کی وُنیابدل جایا كرتى ہے۔علاء مُناتے ہیں اولیاء كركے وكھاتے ہیں۔ سچاعالم وہ ہے جوفر مانِ اللي اور فيضانِ الہی دونوں کا جامع ہو۔ جاہل کے مقابلہ میں شیطان، عالم کوزیادہ ورغلاتا ہے۔شیطان جانتا ب كدايك عالم ع برن نے سے سارا عالم برسكتا ہے۔ كى مذہب ميں عالم كا ہونا حقانيت كى ولیل نہیں ہے گرولی کا ہوناحق ہونے کی ولیل ہے۔اس لئے کہ عالم ،رسول کی سُنا تا ہے اورولی رسول کو دکھاتا ہے۔میدان محشر میں سمھوں کوخوف ہوگا اور اولیاء اللہ بےخوف ہول گے اس لئے کہ اور لوگ حماب دیے جائیں گے اور اولیاء حماب لینے جائیں گے۔

سراج الاولياء علامه جلال الدين رومي اپني شهره آفاتي تصنيف "مثنوى شريف" مي

ارشادفر ماتے ہیں:

#### لوم محفوظ است محفوظ از خطا ازچه محفوظ است محفوظ از خطا

اویِ محفوظ اولیاء الله کی نگاہوں میں ہاس لئے کہ پید حضرات گناہوں سے محفوظ ہیں۔
مقبول بندے کی نگاہ ایک آن میں زنگ آلود دِل کوصاف کر کے اس پر چیقل کر دیتی
ہے۔موئی علیہ السلام کی نظر سے برسوں کے مجرم جادوگر مومن صحابی صابر اور شہید ہوگئے۔
حضور غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ الرحمة کی ایک نظر سے چور قطب ہوگئے اس لئے
صوفاء فرماتے ہیں:

ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا ایک زمانہ صحبت با انبیاء بہتر از ہزار سالہ طاعت بے ریا ایک زمانہ صحبت با مصطفیٰ بہتر از لکھ سالہ طاعت بے ریا

قرآن مجید اور کعبة الله کا دیکھنے والا صحافی نہیں مگر نبی کریم ماللہ کا واخلاص سے دیکھنے والا صحافی ہے۔ والا صحافی ہے۔ معلوم ہوا کہ اعمال سے زیادہ صحبت الرکرتی ہے۔

عالم مزع میں ولی الله کوتوجه

علاء اور اولیاء (مشائخ) دونوں کے تعلق اسے گہرے کہ ایک کے بغیر دوسرے کا کام نہیں چلتا۔ ایمان عالم دین سے ملتا ہے، گر ایمان کی حفاظت اولیائے کرام سے ہوتی ہے۔ اس کے اولیاء اللہ علاء کے شاگر دہوتے ہیں۔ اولیاء (مشائخ)، علاء سے علم حاصل کرتے ہیں اور یہ علاء ، اولیاء سے بیعت ہوتے ہیں (مُرید ہو جاتے ہیں)۔ یہ دونوں جماعتیں گویا اعمال وایمان کے دوباز وہیں جیسے پرندہ دونوں بازوؤں کے بغیر نہیں اڑسکتا، ایسے ہی ہمارے اعمال ان دو جماعتوں کے مدد کے بغیر بارگاہ ربّ العالمین تک نہیں پہنچ سکتے ، یہ دونوں جماعتوں زندگی کا گاڑی کے دو پہتے ہیں۔ علاء اور اولیاء دونوں میں ایسا رابطہ ہوگیا کہ نہ ولی کہہ سکے کہ ہمیں عالم کی ضرورت نہیں ، اور نہ ہی عالم کہہ سکے ہمیں ولی کی ضرورت نہیں۔ ہم نے تو ایک موقع پر ایک زیر دست عالم کا حال دیکھا ہے۔ اپنے وقت کا بہت بڑا مام ، بہت بڑا مفکر، اپنے وقت کا بڑا ہی ذی علم جس کوفخر الدین رازی رضی اللہ عنہ کے نام ہے آپ کے جانتے ہیں۔ایک ایبا وقت آگیا تھا کہ انہیں بھی اپنے مُر شد کی ضرورت ہو گئی تھی۔ جب انسان کا نزع کا وقت قریب آتا ہے توشیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ کی طریقہ مرنے والے کا ایمان ضائع کیا جائے کیونکہ اس وقت جوایمان سے پھر گیا،تو پھر بھی نہلوٹے گا،چناچہ ام مخر الدين رازي رحمة الله عليه كي وفات كا وقت قريب آيا تو نزع كي حالت مين شيطان آگيا، توحيد ك دلائل بجمناح ابتاب، كمن لكا: الدرازي الم في عمر مرمناظر يكي ،كياتم في ذرا کو پہچانا؟ آپ نے فر مایا بے شک خداایک ہے۔اس نے کہااس پردلیل؟ آپ نے دلیل پیش کی ۔شیطان نے دلیل رو دروی اور وسوسوں کی بلغار کردی اور آپ کوسوال کر کے پریشان كرنے لگا۔ امام فخر الدين رازي دليل ديتے چلے جارہے ہيں حتیٰ كرآپ نے تين سوساٹھ ولیس پیش کیں، شیطان نے سب ہی روکر دیں۔ سوالات کے جواب دیئے مگر اس کی تشفی کسی طرح نہ ہوسکی۔ وہ دلیل مانگا جارہا ہے اور بیخت پریشانی میں مایوں ہوتے جارہے ہیں کہ اب کیا کیا جائے۔ ادھرتقریباً (۳۰۰)میل کے فاصلے پرحضرت پیر جم الدین گری رضی اللہ عند مجد میں وضوفر مارے تھے کہ اچا تک آپ نے جلال میں آگر اپنا لوٹا و بوار پر مارا اور بولے، تم صاف کیوں نہیں کہتے کہ میں نے خدا کو بے دلیل مانا ہے، یہ بات امام فخر الدین رازی تک رُوحانی طریقے ہے فوراً پہنچ گئی اور یوں اُن کی شیطان سے خلاصی ہوئی، پہ شکر شیطان چلا گیا۔ جب مریدوں نے حضرت مجم الدین کبری رحمۃ الله علیہ سے لوٹا ویوار پر مارنے کا سبب بوچھا تو انھوں نے امام رازی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایاء اگروہ مزید شیطان ك سوالول كاجواب و ع دية تو أن كا ايمان خارج موجاتا ..... لبذا ميس في أن كويها ن ہے ہی متنبہ کر دیا کہتم خدا کو بے دلیل مان لینے کا اقر ار کرو..... یوں اللہ تعالیٰ نے ایک جید عالم کے ایمان کا تحفظ کرلیا اورایک کامل مرشد کا ہی کام ہے کہ وہ باطنی طور پراینے مرید کا تحفظ اورنگرانی کرے۔ آج بھی دلیلیں مانگیں جاتی ہیں جوعلماء صالحین سے ثابت ہیں اور اولیاء کاملین سے ثابت ہیں اور اہل علم کی کتابوں سے ثابت ہیں۔ان نظریات کے لئے دلیل مانگی جاتی ہے۔ جب دلیل دی جاتی ہے تو اس میں شک ڈالا جاتا ہے۔ کیا ہی اچھا جواب ہوتا کہ

اگرتم بھی دلیل مانگنے والوں سے کہد و کہ دلیل تو علاء کا منصب ہے ہم تو بلا دلیل ہی مانتے ہیں۔اس لئے کہ حدیث

> مَارَآهُ الْمُوْمِنُونَ حَسَناً فَهُو عِنْدَ اللهِ حَسَنَ جى كومنومين اچھا كهدر عوه خداكنزديك بحى اچھا ہے۔

> > اولياءاللداور تبليغي اسلام

آج برصغیر (ہندویاک) کی سرزمین پر جوکروڑوں مسلمان دکھائی دیتے ہیں تو پہکی بادشاہ، سپہ سالا، جرنیل کی تبلیغ کا نتیجہ ہیں ..... بلکہ بیلوگ اولیائے عظام (حضرت دا تا گئج بخش على جوري، حضرت خواجه معين الدين چشتى اجميري، حضرت قطب الدين بختيار كاكي، حضرت نظام الدين محبوب الهي ،حضرت خواجه سيد محمر حيني بنده نواز گيسودراز ،حضرت غوث العالم مخدوم اشرف جها نگیرسمنانی ،حضرت خواجه بها وَالدين زكريا ملتانی ،حضرت سيعلي حسين اشر في كچهو چهشريف .....) اورعلاء كرام (حضرت شاه عبدالحق مُحدِّث د بلوى، حضرت مُجدّ د الف ٹانی، حضرت شاہ ولی الله مُحِدِّث وہلوی، حضرت شاہ عبد العزیز مُحدِّث وہلوی، حضرت فضل حق خيرة بادى، حضرت عبدالقادر بدايونى، حضرت پيرسيد جماعت على شاه مُحدِّ شعلى يورى، حفرت سيدمحمد اشر في محدث اعظم مند، حفزت پيرسيد مبرعلي شاه گواز وي، حفزت احمد رضا بریلوی، حضرت انوارالله فاروقی حید آبادی، حضرت خواجه محمر قمر الدین سیالوی.......) کی سعی جیلہ سے حلقہ بگوش اسلام ہوئے ہیں۔ یہی وہ مردان حق ہیں جن کے طفیل کفروشرک کی کالی گھٹا ئیں کا فور ہوگئیں \_ضلالت وگمراہی کے اندھیرے چھٹ گئے ظلمت کدہ ہند میں نو پہ اسلام کا اُجالا پھیلا۔فضا کیں نغمہ توحید ورسالت سے معمور ہو گئیں اور بتوں کے بجاری خدائے وحدۂ لاشریک کے حضور مجدہ ریزے ہو گئے۔ گرافسوں کہ آج انہی یا کباز ہستیوں کے آستانوں کی حاضری کوشرک و بدعت قرار دیا جارہا ہے حالانکہ انہوں نے شرک و بدعت کے قلع گرائے اور تو حیدورسالت کے جھنڈے لہرائے اور انہی کی بدولت ہمیں دین وایمان کی دولت نصب ہوئی ہے۔ بیاولیاء کرام کی قائم کردہ خانقا ہیں اور آستانے ہی ہیں جہاں سے سے فیضیاب ہونے والوں نے شرک کی جڑیں اکھاڑیں، کفر کے مراکز ختم کئے، حق کا بول بالا کیا، کفر کا منہ کالا کیا، بت کدوں میں تو حید کی شمعیں جلائیں، کلیسا وُوں میں افرانیں سنائیں، رسالت کے علم لہرائے، صدافت کے سکے جمائے، عبادت کے نشے چڑھائے، بطالت کے صنم گرائے۔ اسی نظام والوں نے وُنیا کے بت کدوں میں لوگوں کو تو حید کا پیغام دیا، وحدت کا جام دیا، اسلام کا نام دیا، دیں کا نظام دیا، شریعت کا انعام دیا۔

تصر في اولياء

امام المسنّت حضرت شاہ ولی اللہ تُحدِّ ث دہلوی اپنے والد حضرت شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ اُن کے والد حضرت شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اکبرآبا دمیں مرزامحمہ زاہر سے تعلیم کے دوران ایک دفعہ درس سے واپسی پرایک لمبے کو چ سے گزرہوا۔اس وقت میں خوب ذوق میں سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے بیا شعار گنگٹا رہا تھا۔

جز باد دوست برچه کی عمر ضائع است جز ستر عشق برچه بخوانی بطالت است سعدی بثوی لوح دل از نقش غیر حق علمی که ره مجق نماید جہالت است

انفاق کی بات چوتھامم عدمیرے ذہن ہے اُڑ گیا۔ ہر چندذہن پر زورویالیکن یا دنہ
آیا۔ اس تارکو ٹے ہے میرے ول میں سخت اضطراب اور بے ذوق کی کیفیت پیدا ہوئی
کہا جا تک ایک فقیر منش، ملیح چرہ، دراز زلف، پیرم دنمودار ہوااوراس نے مجھے لقمہ دیا۔ علمی
کہوہ بحق ننما یہ جہالت است میں نے کہا جزاک اللہ خیرالجزاء آپ نے مجھے لتنی پریشانی ہے
نجات دلائی ہے۔ انھوں نے فرمایا میں جلد تر جانا جا ہتا ہوں۔ یہ کہ کرانہوں نے قدم اُٹھایا
اور کو چہ آخر میں رکھا۔ میں نے جان لیا کہ کی اہل اللہ کی رُوحِ مبارک انسانی شکل میں جلوہ گر
ہے میں نے آواز دی کہا ہے نام سے تواطلاع دیتے جا بے تاکہ فاتحہ تو پڑھ لیا کروں۔ فرمایا،
فقیر کو سعدی کہتے ہیں (انفاس العارفین)

### عكوم اولياء والمصادرة

ا مام البند حضرت شاه ولى الله تُحدِّ ث و ملوى رحمة الله عليه اينه والدحضرت شاه عبد الرحيم رحمة الله عليه كا ايك واقعه بيان كرتے بيل كه انہوں نے فر مايا كه ميرے والد شهيد شهادت ك بعد بھی بھارظا ہری شکل وصورت میں مجسم ہو کرمیرے پاس تشریف لایا کرتے تھاور حال و استقبال (مستقبل) کی خبریں سایا کرتے تھے۔ایک دفعہ مخدوی برادرگرامی کی دختر کریمہ بیار ہوگئے۔اس کی بیاری نے طول پکڑا۔ انہی ایام میں ایک دن تن تنہا میں این جرے میں سور ہاتھا كماحياتك والدشهيرتشريف لائ اورفرمان كلے كمين حابتا مول كمريمكوايك نظرد كيولو لیکن اس وقت گریس بہت می دوسری مستورات (عورتیں) آئی ہوئی ہیں، اُن کی موجود گی میں وہاں جاناطبیعت پرگراں گزرتا ہےتم ان متورات کوایک طرف کردوتا کہ میں کریمہ کود کچھ لوں۔ چوں کہ اس وقت ان مستورات کا وہاں سے اُٹھانا خلاف مصلحت تھا اس لئے میں نے اُن كاوركريمك ورميان يرده لئكا دياءاى كي بعدوه اسطرح ظامر موع كريماور میرے علاوہ انہیں اور کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ کریمہ نے انھیں پیچان لیا اور کہا، عجیب بات ہے لوگ تو ان كوشهيد كهتے ميں حالانكه بيزنده ميں فرمانے لگے! بيني: اس بات كوچھوڑو، تم نے بیاری میں کافی تکلیف برداشت کی ہےان شاءاللہ کل صبح کی اذان کے وقت تہمیں کمل نجات مل جائے گی۔ یہ بات فر ماکراُ مٹے اور دروازے کے رائے باہر نکلے۔ میں بھی اُن کے پیچھے روانہ ہوا۔ فر مایا ، تم تھبر و، اور پھر غائب ہو گئے۔ دوسرے روز فجر کی اذان کے وقت کریمہ کی روح يرواز كركى اوراس نے ہوشم كى تكليف سے نجات حاصل كرلى \_ (انفاس العارفين)

# اولیاء آنکھوں سے گناہ دُ صلتے دیکھتے ہیں

امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ جب لوگوں کا آپ وضود یکھتے تو بعینہ اُن گناہوں کہ پہچان لیتے جو دُھل کر پانی کے ساتھ گرتے ، اور جُداجُدا جان لیتے کہ بید دُھوون گناہ کبیرہ کا ہے یاصغیرہ کا یا خلاف اُول کا، بلا تفاوت اس طرح جیسے اجسام کوکوئی مشاہدہ کرتا ہے۔ایک مرتبہ کوفہ کی جامع مہد کے حوض پرتشریف لے گئے،ایک جوان وضو کررہا تھا، اُس کا پانی جو

ٹپکا، امام نے اُس پرنظر فرمائی اور جوان سے فرمایا: اے میرے بیٹے! ماں باپ کوایذا دیے سے تو بہ کر، اُس نے فوراً عرض کی، میں اللہ عز وجل کی جناب میں اس سے تو بہ کرتا ہوں۔ ایک اور شخص کا دُھوون و مکھ کر فرمایا: شراب پینے سے اور آلات اِلہوولعب سننے سے تو بہ کر۔ وہ بھی اسی وقت تا بُب ہوگیا۔

سیدی عبدالوہاب شعرانی قدس سرۂ نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت علی خواص رضی اللہ عنہ
گناہوں کے وُھوون جُد اجُد ابہجیانے کہ بیر حرام کا ہے یا مکروہ کا یا خلاف اولی کا، ایک مرتبہ
میں اُن کے ساتھ جا مح از ہر کے حوض پر گیا، حضرت نے استنجاء کرنا چاہا مگر دیکھ کولوٹ آئے۔
میں نے سبب بو چھا، فرمایا: ابھی اس میں کوئی کبیرہ گناہ وُھو گیا ہے اور میں نے اس شخص کودیکھا
میں نے سبب بو چھا، فرمایا: ابھی اس میں کوئی کبیرہ گناہ وُھو گیا ہے اور میں نے اس شخص کودیکھا
میں اُن کے حضرت سے پہلے یہاں طہارت کر کے جاچکا تھا۔ میں اس کے پیچھے گیا اور اس سے بیان
کیا کہ حضرت یوں فرماتے ہیں۔ اس نے کہا، واقعی حضرت نے بچے فرمایا، جھے نے ناواقع ہو
گیا تھا، پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوکرتا ئب ہوگیا۔ (بیزان الشریعة الکبری)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَ تَرْضَى بَأَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ

دل پہ دِلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے اُن کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا نگاہِ مردِ موس سے بدل جاتی ہیں نقریریں جو ہو ذوقِ یقیں پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجریں ہمارے دین کی خانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی

وَاخِوْ دَعُوانا آنِ الْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَ صَحْبِهِ ٱجْمَعِيْنَ

# جمعية اشاعت إلىسنت بإكستان كى سررميان

جمعیت اشاعت البلسنت یا کستان کے تحت صبح ورات کو حفظ و ناظرہ کے مختلف مدارس لگائے جاتے ہیں جہاں قرآن یاک حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ مدارس حفظ و ناظره

جمعیت اشاعت البسنت یا نشان کے تحت صبح اور رات کے اوقات میں ماہر اسا تذہ کی زیر نگر انی درس نظامی کی کلاسیں لگائی جاتی ہیں۔ درس نظامی

جمعیّت اشاعت اہلسنّت یا کستان کے تحت مسلمانوں کے روزمرّہ ہ کے مسائل میں دینی رہنمائی کے لئے عرصہ دراز سے دارالا فتاء بھی قائم ہے۔

دارالافتاء

جمعت اشاعت الهسنت یا کشان کتحت ایک مفت اشاعت کاسلسادیفی شروع ہے جس کے تحت ہر ماہ مقدر رعلاء الهسنت کی کتابیں مفت شائع کر کے تقسیم کی جاتی ہے۔خواہش مندر حضرات نور مجدسے رابطہ کریں۔

سلسله اشاعت

جمعیت اشاعت البسنت یا کستان کےزیرا ہمتمام نور مبحد کا غذی بازار میں ہر پیر کورات بعد نمازعشاء فوراً ایک اجتماع منعقد ہوتا ہے جس میں مختلف علاء کرام مختلف موضوعات پر خطاب فرماتے ہیں۔ هفته واری اجتماع

جمعیّت انتماعت البلسنّت پا کستان کے تحت ایک لائبر ربی بھی قائم ہے جس میں مختلف علاء المسنّت کی تاہیں مطالعہ کے لئے اور کیسٹیں ساعت کے لئے مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ خواہش میں حضارت رابط فرمائیں۔

کتبوکیست لائبریری

تسكين روح اورتقويت ايمان كےلئے شركت كريں مرشب جعد نماز تبجد اور ہراتوار عصرتا مغرب تم قادر ساور خصوصی دعا

دوهانی پروگسرام